## قوميت اوربين الاقواميت

# 

په اقل ۱۰۰۰ د بلی نئی د بلی سال بور په مکافور مینتی

## عرض بہتے

9

تشريح ' اصطلاحين باب : - تومیت کے عناص

مع کشی اغرض ' نظام حکومت' ارا دهٔ عامّه۔

بات به قومیت کاارتفار دنياكى فديم تويي، القلاب فراسس تك يوري بي توميت كى ترتى آنىسوى صدى اورقومېت بېرمنى اطالبير جزيره نما بلقان كې سائن

ترك يولى اسبيني سوس رسي وسطى يوريكي العليس

مانشم :. مشرق مي قوميت

شْرِق مَن قوميت والصور جين جايان مندوسان اسلامي نعلیم اُدرقومیت ترکر یک اتحا داسلای مصر اسلای مالک باه و - پورٹ کی جدید تومیت

ما كن: \_ ٱفاقيت

باب باڪ :- بن الاقواميت

111

باه : ـ بتين الاقواميت كاارتقار التواميت

یو نانی شہری ریا ستوں کے ہممی تعلقات 'سلطنت روماکے بین الاتوامی توانمین' قانون اسسلام اور بین الاقوامیت' مسچی دنیا کا اتحاد اور تحریک رحیا رواصلاح 'سستر صوی اور

ا گھار دیں صدی میں بین الاقوای تنظیم کے منصوبے ' (نیسوی صدی کی بین الاقوای کوششیں ' نالون بین الاقوام ٔ میسوی

صدى اوربين الا تواميت -

الله : - أَنْجِينَ اقْوامِ اعضاتُ انجن اقوام ' أنجن اقوام ادراً من عالم أنجن اقوام سن تا م نجورة كالمراس المجودة المراس ا

کارتباد ' نجمن اقوام کی ناکا ی کادور' آنجن اقوام کی معاشرتی

کارگزاریان -مستقدا ۱۹۹

اب :- بين الاقواميت كالتقبل .

كتب حوالم

## 4

## ومرت

جاعت لیندی انسان کی حیلت میں دخل ہے۔اس۔ کے ابتدائی دورسی سے مشترک اعزاض ومصارلح کے مانحت افراد کوانشتاک عمل ا در نعا دن کی صرورت طِری ؑ ا در و ہ اجنماعی سکل میں متحد مہو نے لگئے ہے ھی۔ تک ساتھ رینے کی وجہ رہیے ہرجاعت ہیں مشترک رسم ورواج بیدا ہوئے۔ مشترک روامات حرکم کمیسنے مکیں ۔ مشترک زبان ئے رواخ یا یا ۔ مشترک ادب وَفَن رونها مهوا اورمشترک ناریخ قائم هونے مگیں ۔ رس اخستراک کی دہر سے ہرجاعت کے افرادائیے آپ کوایک دوسرے سے مشاہ ہانے سَلَّعُ اوراسُ مشابہت نے اُن ہی ایک ایساروعانی ادفلی تعلق بیدا کردیا کہ ان کوایک دوسرے سے جدا کرنا شکل ہوگیا. وہ ایک دهدت بن گئے ادر سے جورسم ور داج تاریخ ور دایات اور زیان و ا د سیاس آن۔ مُتَلَّفَ تَعِينِ اسِنَهُ آبِ لُوعِلِي وسمِحِفَ سُكَةَ افرادكي بيراجتماعي بهليَت "انوام" كهلائي ادر اسي كواج كل" قوميت" ( تو المعانات ما الماجانات ) كاجابانات . لارطُورِاً سس نے اپنی کتاب" بین الاقوامی تعلقات" میں قومیت کی تُتَ مِیْجَ

International Relations & Sorge in

کی تعرلفین کی ہے اس لئے ان کے اقدال کوھی معیارنہیں تھہرایا حاسکتا. البته اتناضرور کها ها سکتا ہے کہ حب تک کسی جاعت کے افراقیل بیاحیاں موجو د نه مړوکه و ه ایک جاعت بی اوران بی بیعزم نه یا یا جا نامهوکه وه ایک وهدت بن کرد میں سگے اس وقت تک ان من نومیت پیدانہیں ہوتی ، ساتھ ساته توميت كي تشكيل كم لئي نسلي وطني ساني، ذهبي دور مع مشرتي ا بنتراکا ت کی مدد بھی در کار ہوتی ہے ' یہی ا نیتراکا ت افراد میں احساتیجیت بدا كرئة من - اورجب بداحس لورب طورير تحكم بموجا لكب توزداني الفراف کُو تُومِی خودی میں حذ ب کر دیتا ہے آدر نومیت وجو دمیں آ جاتی ہے ۔اس کے بعد تومیت کے ارتقارمی اگر کسی سم کے تقیقی یا خیا لی موانع بیش آ تے ہیں آلو ان کے دفعید کے لئے افرادیں جوجذبدر دنما مہو اسے اُسے نیٹ خارم یا توم رستی کہاجا نا ہے۔ یہی توم برستی عب غلو کی عد تک بہنچ جاتی ہے توانسان ا می*ں عصبیت ادر تنگ نظری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ* وہ انبی توم کے <del>علاکوا</del> کو صحیح سنجھنے لگتا ہے۔ رینی تومی ترقی کے مقابل دوسردں کے مفاد کی مطلق يد داه نهي كريّا ادرانيي نوم كي برتري كاسكّه دنياسسے جيرآ منوا ١١ ها مِناسب. آج کل دنیامی زیادہ تر اسی قوم بریشی کا زور سیےجس نے دنیا کے اُن وعی<sup>ہ</sup> کے لئے ایک تقل خطرے کی شکل اختیار کریی سے اور اسی وحبہ سسے خازم" موجوده سباسات كادهم تريي منه بن گياہے -" نیشنازم" "نشنالی ادر" نیشن ورجدیدی سای طلامل اصطلامين بيل علم سياسات ك مفكرين كوان كمعنى

میں اس قدر اختلات ہے کہ یہ الفاظ ٹری حد مک مہم مو گئے ہیں ماہم ان کو الگ ِالگُسجِمناصروری ہے۔" نت نازم" (قوم پرستی) جساکہ بیان کیاگیا انسان کی اس د سبی کیفیت کا نام ہے جس میں توفی ٹنگ نظری اوصیت نها ال مبوادر قومیت نے جار حانہ اور جنگ جویا نہ رنگ جنت مارکہ لیا مو' نیشننگی ( قومیت ) اصطلامًا انسانول کی اس اجهاعی سئیت ادر تهذی دخت لو کتے ہی جس کے افراد ل طن زبان منتهب اور رسم ورداج وغیرہ کے اشتراکات کی وجر سے باہم مر لوط ہول اور آبک قوم بن شکتے مول ال کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاسی حیثیت سے بھی ایک وحدت ہوں اور ابنی آزادریا ست بھی رکھتے ہوں- تیسری اصطلاح" نیشن" ( قوم )آل سے نخلف ہے۔ اس نفظ کے ساتھ سیاسی وحدت اور آزاد ریاست کا تصریر بھی رہب تسمجھا عا یا سیخ افراد کی اسی جاعنیں جو سیاسی اغراغن ومصالح کے مانحت متحد مرکنی بهول اورخصین سباسی اقتدار اعلی حال بهو یا وه اس کی خوانمند ہوں تودہ" نیشن "کہی جاتی ہیں ۔ ان کے لئے بیرضروری نہیں ہے کہ افکارو غیالات سی ار معاشرت میں اور اور اور است اور اضلاق دمعا شرت میں بھی آئیس مِين يكما نريت كفتي مون برطانوى قوم (ننشّن ) بحنْديت مجبوعى اسكاج ' ونش' ادرانيكلو یس تی تومیتوں میشنمل ہے جن میں سے ہرایک اپنی انبی الفرادی حتیت بھی قائم کئے ہوئے ہے اسی طرح سوستان کے لوگ جرمن اطالوی اور فراسسی مین جداگانہ تومینی مونے کے یا دجو دایک قوم ہیں۔ سترھوی صدی میں لورپ میں نفظ میشن سے سر ایک ہی ریاست کے بانت رہے سمرا دلئے

جاتے تھے خواہ وہ ہم سل تھے! نہ تھے ہزار ڈجوزف انبی کتاب تومیت " میں نکھتا ہے کہ یہ نفظ طری حد تک اسی مفہوم میں اب تک استعمال ہوتا رہا ہے ۔

 بات ومیت کے عناصر

اس سے قبل تا ما حاجکا سے کہ تومیت ایک خالص موضوعی عذبہ ہے ادراسي برافراد كي محموعول كااتحا دواستحكام تنحصر ي ليكن ساته سي بعض معروضي عناصر بھی ہی جن کے بغر قومیت وجود میں بہیں آسکتی ۔ ان بی سل طن وال نرب ألا يخ اردايات أورتهذيب كے اختراكات نوميت كے ہم ترين محرکات ِشار کے عبا تے ہیں ۔ دنیا می عننی قومیٹی بنیں ان کی بنیادالهیں شرکا سے سی نکسی رضرور قایم مونی ، البته بیضروری نبین که بیتمام محرکا ت بریک وقت موجود نبول یا وه عنصرجوایک قوسیت بنانے میں مفیدا در توک نا بت پردا ہے دوسری کی تعمی<sup>ری بھ</sup>ی اتنا ہی اہم <sup>ن</sup>ا بت مِو مثلًا ایک عبگہ توميت كى تعمير زىب كوجو المكيت مصل بوكى مس كادد سرى علمه يا يا جانا لازمينهي - بهر مال اب مهي يه و كيمناب كدان تمام اشتراكات كوجوتوميت کے عناصر قرار و کے حالنے میں قومیت کی تعمیر کس حد تک دُفل-الْقَلابِ ذَلِس كَے زمانے ہے نسل گوتوم كا اہم زین عنصرشا ركيا جا تاہے، مچھیلے دنوں میں دمنی کی ناتسی دغری کے ناتسی

نے اس عنصر کو بڑی اہمیت دی ہے ۔ س بیں تنگ نہیں کہ وہ لوگ جوامک نسل سے ہوتے ہیں اپنے اندر نگا نگت کا ایک فطری مذہ یاتے ہیں۔ حینانچہ تہذیب کے ابتدائی و درس توبی جذبہ کامحرک نسلی اشتراک ہی ہوا اور قومیت کی شکیل اسی طرح بدونی که کنی کی فا مدان ف کرقبلیر بنے اور قبیلے بعدمی قوموں کی شکل میں متحد ہوئے، اس سلی رسنت ہی کی وجہ سے سر فردیہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اوراس کی ہم قومرں کی رگول میں ایک ہی خون سیے اس لئے ان کے درمیان کوئی مغائرت نہیں ۔ یسی احساس را لبطہ داتھا و کے جذبه کو استوارکرنے کا باعث ہوا اورتومیت کی بنیا دُ بنا نگر موحودہ ملکوں اور قوموں كى تارىخ يرنظرد النے سے معلوم ميو نا ہے كداس وقت دنيا ميں شايد ہي كوئي مك السابروس يرباً بردالول في حلى فد كئي بول ادر مختلف سلول كي لوكول من بالهى ست دى بياه نه كىيا مود يرج نوكى اليى قوم ب جومخلوط نسلول پشتل نر بهوادر نرکوئی ایسی ل سے جس کے تمام افراد ایک قوم بول -انكلستان كے باشندول كواگرنسلياتى نقطة نظرسے ديكھا ملئے توبيدلوك كلتى ' برطانوی ورمنی انتر وی در حرف اول سے بیدا می اسی طرح جران دوم فرانکول اسلافیول شمالیول ادر حنوبهول کی اولا دے سے لیکن آج انگرز کھی ایک توم میں اور جران بھی اسی طرح اطالیہ کے شالی حصیہ کے باشندے الیاس نسل سے بہب اور حنولی حصد کے بجو اوم کی نسل سے بیکن یہ وونوں اطف لوی تومیت می متحد میں -اسی طرح اگر مشرق میں بند وستان کود کھیا ۔ جائے تو يبال ايراني يوناني منگول اور درا داري نسليس اس طرح خلط لمط بي كداس ملك كي

ایک بل بھی اپنے بے میں ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتی میہ تو ایک قوم میں مختلف نساول کی شالیں ہوئی اب ایک سل کے ختلف قوموں میں تقسم سرو نے کی شلیں نے لیجے، فرانسیسی اطالوی اورسوس تومیں المائن نسل کسے ہی تیکن ان میں سے ہرایک جداگا نہ توم ہے اسی طرح سوئیڈن اور نار وے ' سروادری کے باشندے ایک ٹری مرتک ہم سل میں سکین اپنی محدالحدا قومی شیت ر کھتے میں ۔ غرض ایک طرف تو مشکل ہی سے ایسے ایک ملس می حمال کے با شندی مم<sup>ن</sup>س بون اور دو سری طرن محفن می اشتراک دجه سے و ۵ لا زمی طور پر ایک قوم نہیں بن جائے۔ اس میں شک نہیں کرنسکی جذبہ ایک فطری سی شے سے اور فورست کے احساس کو تقویت بھی مہنچا سکتا ہے ، لیکن ام سی مالت بن مکن ہے کہ قوم مختلف نسلی عنا صر ثبتی نہ مو مااگر مو تو ہی ترق بہت ز یا وہ نہ ہو کیونکہ توم کی گیل اس وقت تک نامکن ہے جب تک اس کے مَنْ هَا مِنْ عَنَاصِرا مِنْ وَهِنُول مِسِيرِ إِن قِرامِيْن مَرُون كَدوه الكِ دوسر سے ختلف ہیں۔ اُدر آئیں میں ازادا نہ معاکث رقی تعلقات اور شادی بیاہ کے ر شتے تاہم نہ کریں بگویا ایک قوم بننے کے لئے معامشے تی زندگی ہے مساویا تعلقات فالم كرك ايك أسل كود وسرى سل مي ضم مهونا يريس كا وريض وقت یک ایک عنصر می هجی کمان توسیته کا دحساس با قی رئیسی گا ده انبی تهذیب کو مرتر تمجه کراً ہے دورسرے عناصر ریستط کہنے کا خواہشمندر سے گا ادراسی حالت میں تومی اتحاد کا بیدا ہونا نامکن ہُوگا ۔جرمنی اور روس میں مدست مکٹ کی تومیت بىياكىنىڭ كافرىيىر ئاياگيا اورسلىيىتى كى تىلىم دىگئى - انىسوى ھىدى مى جرىن

فلسفی ٹرائے نے جرمن نسل کو دنیا کی تمام نسلول سے اعلی و بر تر قرار دسے کر جرمن قوم کو اس بات کاستی تھرایا کر ب ماندہ قوم کو اس بہذیب پھیلانے کی خدمت پر دہ اسپنے آپ کو مامور سمجھے بنسلی انتخار کے جذبہ نے ہمیشہ دنیا کی ترقی یا فقہ اور طاقتور قوموں بنس بھی خواہش پیدا کی سے کہ وہ اسپنے آپ کو کمزور قوموں سے بر ترسمجھیں ادر آن پرغلبہ ماس کرنے کی کوسٹس کریں۔ آج بھی ایسی توموں کا یہ وعویٰ ہے کہ وہ فالبہ وحکم انی کی ستی ہیں ادر اپنے اندہ تو ہیں مکمومی اور فعلامی کی

نسل کوتومیت کاسب، قرار دینے ادر بی اشتراک پرزور دینے دالو کام سلک ہمیشہ جنگجویا نداور جار جانہ وطن ہیستی را ہے۔ یہ وگ اسنے کمی اور سیاسی اغراض کی خاطر توم کے جذبہ انتخار وانا نیت کونس کے نام ہم انتخار میں ۔ اور خاطر خواہ فائدہ حاصل کرائے ہیں ۔ سٹملز نے اسبنے سیاسی اغراض کی خاطر یہو دلوں کوغینس قرار دسے کر جرنی سے نکالا اور یہ دعویٰ کیا کہ جرمنی کی قومی تظیم نسلی بنیا دیر کی جائے گی حالا نکہ انبی کتاب" مائن کا مقت" میں خود اس کا اقراد کیا ہے کہ جرمنی ہمینے کی حالا نہ انبی کتاب " مائن کا مقت" میں خود شک نہیں کرنسلی اشتراک کا عقیدہ خواہ سے جمہویا غسط تومیت کے احساس کوشد بدکر دینے میں ہمیشہ مدد کا رز اجمع اور اب بھی ہے۔ وطن اول کا اختراک دنیا ہیں جذبہ قومیت کے لئے ایک قوی محرک کے ثابت ہوا ہے۔ وطن ہی کی سرزمین برا فراد کی قومی زندگی نشوون یا تی ہے۔
ان کی تاریخ بنتی ہے۔ روایات قائم ہوتی ہیں۔ زبان واوب ترتی کرتے ہیں
اور معاشرت و مذہب چیلتے بھو سلتے ہیں بہی چیزیں ان ہیں بیگا نگست کا وہ
احساس ببدا کردتی ہیں جو ان کو ایک قوم بنا و تیا ہے۔ بھران کی تومی سیرت
کی شکیل بھی وطن ہی کی سرزین برموتی ہے ادر میسی روز و تو کی زندگی میاس
سیرت کا مطابرہ ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہ سے وطن کا اشتر اک تومیت کا

وطن کے قدرتی حالات کھی افراد ہیں احساس جمعیت پیدا کرنے میں ما کیا حصد کے میٹ کے مدرتی حصد کیتے ہیں۔ انسان کے جب کہ داغ اور نفسیا ت براس کے ملک کے قدرتی حالات کا گہرا اثر ہوتا ہے جو تکہ یہ حالات ایک ملک میں سبت کے ملک سوت میں اس کے ان کے جذاب وحیات میں اس کے ان کے جذاب وحیات میں اس کے ان کا اثر ہی اٹر ہی اٹر می اٹر ملک بر کیسال ہوجاتی ہے۔ ان کے جذاب فراس خوس انس وقعات ہے کر انسان کو اس خوس انس وقعات ہے کر انسان کو اس خوس کے ساتھ ذیاد وقعی سے مشابہ با تا ہے ساتھ ذیاد وقعی سے مشابہ با تا ہے سے ساتھ ذیاد وقعی سے مشابہ با تا ہے سے ساتھ دور جسے وہ آسانی سے مشابہ با تا ہے کے ساتھ ذیاد وقعی سے دور انسان کو اس کے مقابہ بیا تا ہے کہ ساتھ دور کے مقابہ بیا تا ہے کہ مقابہ بی دور کے مقابہ بی میں دور کے مقابہ بی میں دوس کے دور انسان ہوتا کہ اسی طرح اسنے ہموطنوں کے مقابلہ میں دوس سے میک دالوں سے آسے ذیا وہ ہمدر دی نہیں ہوتی ۔ ہموطنوں سے مقابلہ میں جمدر دی کا کو میں باتھ ہم ہمدر دی نہیں ہوتی ۔ ہموطنوں سے رشتہ میں جوڑ دونیا ہی میک برائی خور دیتا ہی میک برائی خور دیتا ہی میک برائی خور دیتا ہی کہ برائی خور دونیا ہی میں برائی خور دیتا ہی کہ میک دور تیا ہی کہ برائی کو میں سے کے دشتہ میں جوڑ دیتا ہی کور دیتا ہی کور دیتا ہی کور دیتا ہی کور دیتا ہوتا کور دیتا ہے کہ دور کی کا دور اس کی کور دور تا کیا دور اس کی طرح کے دور تا ہو کیا کور دور تا کیا دور تیا ہو کیا کور دور تا کیا دور کیا ہوتا کیا دور کیا کور کیا ہوتا ہوتا کیا کور کی کور کیا ہوتا ہوتا کور کیا ہوتا ہوتا کور کیا کور کیا ہوتا ہوتا کور کیا کور کیا ہوتا ہوتا کور کیا ہوتا ہوتا کیا کور کیا ہوتا ہوتا کیا کور کیا ہوتا ہوتا کیا کور کور کیا کور کیا ہوتا ہوتا کیا کور کور کیا ک

سی وجہ ہے کہ دنیا میں تومیت کے جذبہ کو اُجار نے میں وطن کا نام اور وطن کا فائل اور وطن کا فائل اور وطن کا فائل میں وجہ ہے کہ دنیا میں تومیت کا فکر ہمیشہ مفید تنا بت ہوائے کہ ایک تفریدی اپنیے ہم موطنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ سے عنا بیت ہوا میں ہے یہ سیس خداک طرف سے عنا بیت ہوا ہے کہ سے محبت کرتے ہیں وادر وہ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ محاددی ہے کہ ادر ان کو ہم ماہد ہم محبد ہم محبت کرتے ہیں وہ محبد ہم م

"نیه وه سرزمین سیدجس مین نمهاری آباؤ اجدا دارام کررہ میں بہت اللہ وہ اوصاف پیدا کر سکتے ہوجو میں اللہ میں میں معلن کی اللہ وہ اوصاف پیدا کر سکتے ہوجو تمهیں خدا سے ملادیں، وطن ہی سے تمهاری آبر وہ سی تمهاری آبر وہ سے بی تمهاری خطمت کا سبب سے اور بی تمهیں ووسرول سے متا ذکر ناہیے"

صلاحیتوں کو ہرروئے کار لاتی ہے، اوراس کی وطنی تاریخ، اُس کے عزائم اور مقاصد کو جن میں لاتی ہے۔ مؤرخین کا خیال ہے کرا فرلقہ کے ان فانہ بدوش قبائل میں جن کو جیسی (صف مصر کو گئی کہا جاتا ہے سائن تی زندگی پدانہ ہونے کا بہی سبب ہواکہ اُن کا کوئی ستقل وطن نہ تھا جہال اُن کی اجتماعی زندگی جڑئی۔ اوران کی تاریخ اور روایات قایم ہوکتئیں اُس کے برخلاف ان علاقوں میں جو اسنے طبعی حالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ تھے مثلاً مصرا وجب نے اجتماعی زندگی آسانی سے پیدا ہوسکی۔ اِس سے طاہر ہوتا ہے کہ ونیامیں تومی زندگی کے بیدا کرنے میں وطن کا کشاحصتہ ہے۔

ی ون ه سه سعه به به می ملک کی سرز بن پر رسینے سے سبب اورامیک می سرز بن پر رسینے سے سبب اورامیک می سرز بن پر رسینے سے سبب اورامیک می سرز بن پر رسینے سے جنر انی مالات میں زندگی گزار نے کی وجہ سے الم ملک کی اقتصاد کی طرور یا ت سب سی اغراض اور ملکی اور تی مفاد کیسال مہو جاتے ہیں ۔ اور وہ آبس سے سابی محسوس کرنے گئے ہیں ۔ بباا وقات ایسا مہوا ہے کہ با وجود آبس سے سابی اختلافات کے اس قسم سے لوگوں نے وطن کی حفاظت اور قومی عزت سے رکھ رکھا کو کے لئے سیاسی اتحا د قائم کر لئے ہیں ۔ اور متحدہ قومی ریاستیں بنا لی مہی ۔ جہانچہ پر رہ کی موجو وہ قومی ریاستیں اسی متحدہ قومی ریاستیں اسی طرح وجود میں آئیں۔ بہ بھی دکھا گیا ہے کہ حُرب وطن نے اسی اسی جاعتوں کورنے شرائی دیسر سے مختلف تھیں' ان تمام اختلافات برحب وطن کا جذبہ غالب آیا اور دہ سے مختلف تھیں' ان تمام اختلافات برحب وطن کا جذبہ غالب آیا اور دہ

ايك قوم بن گئيں .

ر بان کوبہت زیادہ رہمیت ہوئی مشترکہ زبان کوبہت زیادہ رہمیت دی از بان کوبہت زیادہ رہمیت دی از بان کوبہت زیادہ رہمیت دی میں مشترکہ زبان نام دوسرے عناصر برنو قدیت رکھتی ہے۔ ایک دوسرا مصنف ریمزے میورکہتا ہے کہ تومیت کی تعمیر پی مشترکہ زبان کو زیادہ رہمیت دوسرا مصنف ریمزے میورکہتا ہے کہ تومیت کی تعمیر پیمست دوسرا ہے ہیں۔ بہت دوسرا ہے کہ تومیت کی تعمیر پیمست دوسرا ہے ہیں۔ بہت دوسرا ہے کہ تومیت کی تعمیر پیمست دوسرا ہے کہ تومیت کی تعمیر پیمست دوسرا

النمیت عاصل ہے ر

مشنرکہ زبان رکھنے والوں کے احساسات ، جذبات کو اور نظریات سمینہ ایک سے ہوتے ہیں وہ ایک سی طریقے پر بات کو سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ دندگی کے اکثر معاملات میں ایک ہی طرح کے زاویہ لئے نگاہ رکھتے ہیں ، ان کے اخلاق کا معیار آن کے طورطرلیقے ان کا اوب سب نگاہ رکھتے ہیں ، ان کے اخلاق کا معیار آن کے طورطرلیقے ان کا اوب سب مکسانی بیدا ہوجاتی ہیں۔ یکسال ہو جاتے ہیں گویان کی نفسیاتی مالت میں کیسانی بیدا ہوجاتی ہیں ، اس کیسانی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے مگتے ہیں ، اور ایک و دسرے کی عادات و خصائل سے مالوس ہوجاتے ہیں۔ اس باہمی اور ایک وجہ سے دہ ایک گروہ اور ایک جاعمت بن جاتے ہیں۔ اور ایک آب کو ایک توم سمجھنے مگتے ہیں۔

اد بجس کا دار و مدار زبان برہے تومیت کے جذبہ کو ترتی و سینے میں بہت مدودیتا ہے۔ ادب انسان میں جذبہ تخلیق پیدا کر تاہے اور اسکی

له صفحهه

ببندنگاه اور لمبندخیال بناتا ہے ۔مشترک اوب سے قوم کے تمام افرا دکی ذہنی تربیت ایک ہی تہج پر ہوتی ہے اس کئے وہ سیب ایس میں ایک طرح کا ذمنی رابطراور انجا و محسوس کرنے ملکتے ہیں۔ بگا گرت کے ہی احس کی دجرے ان میں قومی اتحاد کا عذبہ سدا مہو جا ناہیے ۔ اد ب کا وہ حصتہ حو قومی کہانیوں اور کمیتوں پیشنل مو المسنے قومی خیالات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا یا رہنا ہے۔ قومی زندگی جن وشوارلوں اور آز مالیشوں سے ار رتی ہے اس کی یا داسی حصّداد ب سے تازہ موتی ہے ،اوراسی کے ذربعیہ تومی نظمت کی روایات ماضی سے حال ا در حال ہے متقبل تک ہن*ت*تی ريمتي مېن . <sub>اور</sub> نوميت کی مبيا دول کو استوار که تی رستی مېن . تومی شاعر تی نے رنیا کے مکول میں قومیت کو انجھا رنے اور اُس کو قائم رکھنے ہیں جوھتہ لیاہے اس سے کون الکار کرسکتا ہے۔ اطالوی تومیت کے بانی میزنی کی نناءی ملی زبان سی م*ن تھی ۔ اور اس شاعری سی* کی بدولت مش نے ملک میں ایک سرے سے دوسرے تک قومیت کی لیرودر اور اوراطالبیک

آئیسویں صدی سے پوریسی اکثر زبان سی کو تومیت کی اساس قرار دیاجا تا ہے۔ آسٹریا منگری کی سلطنت کی آبادی مختلف زبانیں بولتی تھی' سر 1913ء کی جنگ عظیم کے بعد حب اس سلطنت کو آزاد تو می ریاستوں میں ہے کیا گیا تو زبان ہی کو اس تقسیم کامعیار قرار دیا گیا۔ جنگ عظیم سے قبل اور آس کے بعد لوریس تومیت کے اصول کے مانحت پرگوسلادیا، کبغاریہ لیٹ ویا' لقهونيا 'اسٹونیا' فن لنیٹر' چنوسلوفاکیپه وغیره هتنی قدمی رباشئیں وحودس کیں آ*ن کی قومیت کامعیار ز*بان *سی کو قرار دیاگیا به به نمام قی*می انبی اینی علیمده زبایس بولتی می ادر انبی زبان ہی کو ہر قوم انبی قومبیت کی بنیا تخفیق سے -ونیامین ایسی مثالیس معبی من جهاک متر بسانی اشتراک متر سیت به را کرسکا نہ لیا نی اختلات قومیت کے حذبہ کو روک سکا ، انگلستان کیا ڈ<sup>ھا</sup> آ سٹر ملیا اورامر مکید کی ریاستہا ئے متحدہ میں اُنگریزی زیان لولی ہ تی ہے ۔ کین میر چار دل قبدا قبدا تولمی اس - اسی طرح توطی امریکه اور حنو بی امریکه میرس نریا وہ ترانسبینی زبان بولی جاتی ہے ۔ تیکن اسبین کے ساتھ تومی ، قت د "فالم كرنے كى خواش كىجى ان مكون ميں پيدا نەمېرىئى-د نىيامىي تقريبياً بىيس تومىي اسپلی زبان بولتی ہر کیکن ہرا یک مُدا قدم ہے ۔ اس کے غلا مناسکا بیتا ا ورسائتان کی مثالیں الی مہاں سائی اختلات کے باوجو وقومیت يىدا بوسكى - اسكان توم كال ادر انگرىزى دونوں زبانى لولتى سبے گرائك قوم ہے ۔ اسی طرح سوس قوم فرانسیسی اطالوی اور جین تینوں زبانمیں اولتی ہے گرمتحدہ توم ہے - ان مثالوں سے قومیت کی تعمیر زبان کی اہمیت کرنہیں ہوجاتی ان مکول میں قومیت کے لئے دوسرے قرمی محرکات موجو دیے۔ اس کے نسانی اشتراک کی مرد کے بغیر تومیتَ وحود میں آگئی . ہمارے ملک میں بھی آج کل زباک کے مسئلہ کوجو اہمیت الل سے ده محتاج بیان نہیں' مشرتی ما مک کی تومیت میں عمد ٹاوُن عنا صر کو وغل نہ تھا جن پرمغربی قومیت کا دار و مَارسِب میکن اب رفته رفته مغربی نخیل مشرَّق کی ط<sup>ن</sup>

بی فدم براها را سے اگذشته و نون سطین می جب قومیت کامسکه درمیش مِوا تووال مجي زبان سي كومعيار قرار ديا گيا - حينانحير عر لي بوسنے واليم ا درعیسا کی ایک قوم قرار وے گئے اور عبرانی بولنے والے بیودی دوسری قوم میز فی کاخیال ہے کہ تومیت کی تعمیر سے گئے ذہبی اشتراک ب سے زیادہ و ضروری ہے۔ ایک جاعت سنے افرادس معاشرتی ارتباط واتعاداسی و نت مکن ہے خبکہ ان کے مذہبی عقائد شترگ ہوں۔ مُزمرب ان کو اعلاق کے ایک ہی فانون پر مجتمع کر اسپے اور ان ۔ سامنے ایک ہی قسم کے مقا صدیش کر اسے اس کئے ان ہم سنستر ک ا خلاقی حضائص پیدا لموجاتے ہیں، ان کے نظریات اورطرز زندگی ایک ہی طرح کے ہو جاتے میں ادر وہ میتحسوں کرتے میں کہ ایک ہی رسنت میں نسلک ہیں گڑیا روحانی اور ا فلانی حیثیت سے وہ ایک جاعت بن عاتے ہیں ، اس کے بعد ونہوی مقاصد میں ان کامتحد سوحا نامشکل نہیں ہوتا۔ آس وجہ سے میز فی نے جب اپنے ہموطنوں کو ایک متحدہ قوم بنانا عالم تر اُن کوسی منتوره دیآ که ندمیب کی تعلیم کو مُک من عام کرس ادر ندمهی معاملات میں فکرونظرُ سے کا مراہیں ۔اس کولفین تھا کہ غربہی شغف وانہماک مان کے اندرانح و کا جذبہ بیدا کردے گا۔ انتحاد ایک طرن توان کی روحا نبیت کو ترتی دے گا ارر وونسری طرف آن کے دلوں میں دنیوی زندگی میں کامیا لی کی خوان سے سیا رہے گا۔ وہ زنّدگی کی غرض و غابت کو مجھیں گے اوراس کی تکمیل کے لئے لر*یں گئے - اس طرح پذریب کے ذریع*ان کی علی کی توتی ہے۔ ار

ہوکیں گی - اور ان کے لئے دنیوی ترتی کی راہی گھل جائمیں گی - اس میں ٹاکسہ نہیں کہ مغیار ہیدا ہوا اس میں ٹاکسہ نہیں کہ مذہرب کی بدولت انسانوں میں مشترک اخلاتی معیار ہیدا ہوا تقصیمیں اور دہ ذہری ' اخلاتی اور دوحانی حیثیت سے ایک وحدت بن جائے ہیں تاریخ کے قدیم عہدمیں انسانی جاعتوں میں خرمی عقائد اور اسم در واج کے انٹرک سے نے تو میدت کا حذبہ بیدا کیا ۔ چنا شجہ لورپ اور الیت یا کی بعض تو موں ہا تو کی خرب کا حذبہ بیدا کیا ۔ چنا شجہ لورپ اور الیت یا کی بعض تو موں ہا تو کی عذبہ کا حرک ند مرب ہی ہوا -

اكيت يامي تواب هي توميت كا دار و مدار غرمب مي يرسع بنواك میں مہند وسلمان کھر اور مارسی مذہب ہی کی وجہ سے تُعدا عُدا قوملی میں اسلام کی قومیت کی بنا ر مذمرب پریسے - جایا ن کا قوی اتحاد مذمرب کا مِن انت ہے' امنی اڈربطی تومول میں مذمب اور تومیت لازم دملزوم میں۔ بودلوں کی قومیت میں مذمب کوزیر دست دخل رہسہے ۔ لیورٹ میں بھی ا سرکاج اور آئرش نویں نرمب ہی سے بنی الین مغربی ملکول کی عد مد فو میت میں ندمیب کو سبت تفویرا دخل ہے ' پورپ کی طری طری تومن اکثر وبیننہ ای ہی جومنصاد ندسی عقا ئدر <u>تھنے والی جاعتوں برت</u>تی ہیں۔ انگلتان میں کیٹھولک ندمب کے ماننے والے بھی میں اور پر ڈسٹ شطے بھی بھی صورت مرتنی اوراطالبیس ہے اور کیی حال امریکہ میں ہے مگران میں سے سرایک مخدہ قوم ب - امریکه کا مشهور مورخ ر مع به مالی کا بے که" موجوده قوش زاده تر ائسي بن جو مذسري رسوم روعقا مُركى مكيساني لغير بھي پوري لوري زُر في كريمي بن " جي تو یہ سے کہ لور نیے نے اگریھی کوشش بھی گی ہے کہ مذہبی اتحاد کو سائی تحاد

کی بنیا دینائے تو وہ ا*س کوٹشش می* کامیاب نه موا ا در میں وجہ ہے کہ کسے آخر كار مزب كوسماست سے بُتداكرنا يرا ورحقيقت مزمب كى روح تومیت کے اس موجو دہ فلسفہ سے جومغرب کی ایجا دہے کسی لوع مشفق ہوئی نہرسکتی ۔ ونیا کے تہام مذا ہب عام مساوات اور روا داری کا سبت <u>دیتے</u> مِن اورتهام انسانوں کو ایک عالمگیر برادری قرار دیتے ہیں۔ مغربی قوم بیستی کی *تنگ نظری میں طِرکر*انسان اس اَصول کی حاکیت نہیں کر *سکتاً ۔* ایک توم کے افراد میں باہمی ہنس وتفاہم میدا کرنے کا سب سے تر اطاسب تهذی اختراک مونای انجولوگ شرکتهزی ر کھتے ہں ان کے جذبات حیایت افکار وخیا لات علوم وفنون رسم درواج زبان دا و ب تاریخ دردایات مکسا ن موتے میں ۔ ان کی سے اسی تعذیب کے مشترک معیار موتے میں ۔ زندگی کے تمام رشم معا ملات میں ان کے فکر کا رخ اکثرانگ ہی سا ہو تلہے ۔ اُن کا طرز زندگی ایک ہی طرح کا ہو تا ہے۔ ان میں ایک ہی طرح کے اخلاق وارصا ن یائے حاتے ہیں' ان کے مقاصد اور وصلے مکسال موسے میں' ان کے قلبی اور روحانی تا شرات آیک سی طرح کے مبوتے میں۔انھیں 'دسنی' معامشہ تی' اخلا تی اور رو عانی اشتراکا ت کی دجہ ہے وہ ایک جاعت ادر ایک نومیت بن جاتے ہیں ۔جو نکہ اُس توميت كى بنيا د تېذيب يرموتى سے اس كئے يہ قوميت تهذيبي تو ميت کہلاتی ہے جن چرول سے تہذیب کو تقویت بنجتی ہے وسچیسے ہیں اس تومیت کے جذبہ کو تھی تقویت بہنچاتی ہیں ۔ اس خمن میں قومی اد ب<sup>یر</sup> تومی تعلیم اور

توى روايات كوسب سے زياد ه اليميت عاصل سے .

تومی اوب کے متعلق برنا رقوجوزت لکھنا ہے کہ '' اس کا تومیت
کی ترتی میں نمایا ل حصقہ ہے ۔ اسی کے ذراعہ تومی روایا ت بنتی میں اور زندہ
دستی میں ۔ اور اسی کے ذراعہ تومی تاریخ کو مقبولیت عامل ہوتی ہے یہ بہتی میں اور منافق اوصا
تومی تعلیم کے متعلق لکھنا ہے کہ '' اس کے ذراعیہ افراد میں مشترک غلاتی اوصا
بیدا ہم وجائے میں ۔ لیست ندیدگی اور نالیسندیدگی کے مشترک معیاریت کم
ہوجاتے میں ۔ اکثر معا طلات میں مشترک زادیہ الم نے نگاہ بن جائے میں اور
ان میں با ہم معاشر تی را لبطہ بیدا ہوجاتا ہے '' ان تمام اشتراکات کی وجست
ان میں با ہم معاشر تی را لبطہ بیدا ہوجاتا ہی بیدا ہوجاتی ہے ۔ وہ ایک دہرے
افراد کے خیالات واحساسات میں کیسانی بیدا ہوجاتی ہے ۔ وہ ایک دہرے
سے قریب ہوجاتے میں اور عل میں ایک ووسرے کے ساتھ شرکت کوئیت
سے قریب ہوجاتے میں اور عل میں ایک ووسرے کے ساتھ شرکت کوئیت

تومیت کے لئے تیسری مغید جیز تومی تاریخ دروایات کا سرمایہ ہے۔ اشخصیتوں کے حالات جن کی سیرت میں قومی مقاصد اور حوصلے نمایاں ہوتے میں قومی تاریخ بیدا کرتے میں - اس تاریخ سے تومی عزم دیم سے کاسب بق لیتی میں - اور اپنے لئے نومی غیرت اور خود داری کے نصب العین خاکم کرتی ہ

110 joseph in Nationality of

اسی طرح اپنے جانباز دل کے کارناموں اور مصائب کی یاد جوتو می کہانیوں اور نظر ان کی کی کارناموں اور مصائب کی یاد جوتو می کہانیوں اور نظر ان کی کٹی ہے۔ تو می ایتالہ قائم کرتی ہو انھیں روایات ہیں سے تو می جذب کی سوتیں بھوٹتی ہیں تو می ایتالہ اور قربانی کا دولر بخشتی ہیں۔ لورب ہیں وطبح ، سوکسی اسکا جے اور آئری تو موں میں تومیت کا جذبہ بیرا کر سے میں ان مشترک مصائب کی یا دکو بہت وفل ہے جو تو می آزادی کی خاطر انھوا نے رواشت کی میں ۔

ریاست کے بغوی کا کی سرگروہ یا رئیس ہولئین سیاسی اصطلاح میں اس لفظ کا انطباق افراد کی سرگروہ یا رئیس ہولئین سیاسی اصطلاح میں اس لفظ کا انطباق افراد کی اس کنیر تعداد پر کیا جا تا ہے جومتحداد منظم ہوسی مخصوص خیب لی ایک سے بین سکونت بغیر بہرو مکورت کرنے کے لئے جس نے قانون وضع کیا ہو اوراس قانون کا تباع اس کی اکٹرست معمولاً کرتی ہو۔ جو نکہ ریاست انسانول کی ایک اسی شطم جاعت ہے جس میں افراد سیاسی رشتہ میں منسلک ہوتے ہیں اورات کی ایک اسی شطم جاعت ہے جس میں افراد سیاسی رشتہ میں منسلک ہوتے ہیں اس لئے کی ایک اس کے قوائین اور سیاسی ادارے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اس لئے دہ باہد کر است درہوستہ ہو جاتے میں ادرایک قوم من جاتے میں لیکن اب کہ اس کے قوائین اور سے ریاست وجود میں آتی ہے۔ ایک طرف ہائے سائن ان قومیتیں یا قومیت کی وجہ سے ریاست وجود کیے ایک ریاست تا تھم ہے تین قومیتیں برطانہ کی مثال ہے جہاں با وجود کیے ایک ریاست تا تھم سے تین قومیتیں این گلوسیکسن اسکا جو اور دلیش موجود میں۔ ادر دوسری طرف سوئے تا ک

ولندستان اور خوسلو واكبر ادر دوسرے بہت سے مالک كى مثاليں مں جوا مینی نیائی سانی اور ندمی اختلافات کے باو جودِ محض ریاست ہی كى دجه سے متحد قومين بن كئي مي - اسى طرح اليي مثالين بھى كچھ كم نہيں ہي جن میں توموں نے اپنی تومیت کے احساس کی وجہ سے سیاسی آزادی کا وعویٰ کیا اور اپنی ریاست قائم کی مثلاً ملافات کی جنگ عظیم کے بعداشریا *ښگړي کې سلطن*ت حتبي رياستول مي بڻي ده سب رياستين نوميات بې کې ښياد برِ قَائم کی گئیں، ساتھ ہی ساتھ ایسی شالیں بھی کمٹرت ہیںجن ہیں یہ ومت بیاز ر نامتکل سے کہ تومیت کی دجہ سے ریاست پیدا ہوتی یاریاست قومیت کے بیدا ہونے کا باعث ہوئی۔ ہمارے سامنے یہ تاریخی حقیقت بھی ہے ر موجودہ ریاستوں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی دنیا میں تومتیں موجو تھیں۔ ایسی توموں کی مثالیں مکثرت موجو دمیجن کی سیاسی آزادی فاتح اقوام کے المحمون خم ہوئی ان کے قوانین مٹے اور سیاسی ادار سے بر مادمو کے المحمی وه ابنی قومیت کوزنده ادر رقرار کوسکیس - مصری سلطنت استوری سلطنت سکندر عظم کی سلطنت ' رومی ' ترکی ' روسی ' آ سٹروی اور برطانوی سلطنتوں میں بے شار توٹی تھیں، جومفتوح بنیں ادران کے قوانمین اور سیاسی ادا ر۔ مط، با بنمه ده انبي توي تري برقرار كوسكس، رسي طرح يوناني، جرمن اورلول توموں میں صدلوں نیک سیاسی آنجاد منفقو در لااس کے باوجود وہ قومیں رہی <sup>تر</sup> ان تمام داقعات برنظر دانے کے بعد ہم اتنا ضرور کبد سکتے ہی کرریاست آینے مشترک فوانین ادر ساسی ا داردل کی وجہاسے قومیت کے احساس کو برقرار

ر کھنے اور تقویت پہنچانے کا ذراید صرور ہے الیکن اسے ہم اُس تہا ہی تومیت کا باعث قرار نہیں دے سکتے جن کے اصول کا تجزیہ گر سنیت وارات میں کراہا و کا سے ۔

برنار کوجوزف قومیت اور ریاست کو درختلف کیغیات قرار دنیلب اور یہ لیست کو درختلف کیغیات قرار دنیلب اور یہ لیست کے بربا و ہم جانے کے بعد بھی قومیت باقی رہ متنی کی نفیات سمجھنا سراسر علا اور حقیقت سے دور کیے " ایک و دسرا مورخ تہز بھی یہی رائے بیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ" قومیت کی بنیا و قومیت بر ہوتی ہے گرقومیت تومی ریاست کی بنیا و قومیت بر ہوتی ہے گرقومیت تومی ریاست کے بغر بھی تاکم رہ کتی ہے ۔ ریاست لاز آ ایک سیاسی کی خیفیت ہے اور تومیت او لا تہذی اور فیمنا سیاسی یہ دیاست لاز آ ایک سیاسی کی خیفیت ہے اور تومیت او لا تہذی اور فیمنا سیاسی یہ

جغرافی و من است که ایک تو مسجعنے گئتے ہیں۔ جو نکدان کے مکک کے اند بسنے والے لوگ مسجعنے گئتے ہیں۔ جو نکدان کے مکک کے حفرانی حالات بوتے ہیں اس کئے وہ استے ختاف ہوتے ہیں اس کئے وہ استے آپ کو بھی دوسرے مکول کے حالات سے ختاف ہوتے ہیں اس کئے وہ استے آپ کو بھی دوسرے مکول کے بسنے والول سے مختلف سیحفے گئتے ہیں۔ اس نظریہ میں ہمت تھوڑی حقیقت ہے۔ جا پان یا برطانیہ کی علیمہ و تومی بن جانے کو تو بلائٹ بطیعی حالات کے اختلاف پر محمول کیا کی علیمہ و تومی بن جانے کو تو بلائٹ بطیعی حالات کے اختلاف پر محمول کیا

rroje B. Josephie Nationality & in Cessays on Nationalism & C. J. A. Hayes

سی بیخرانی حدود کے اندرادراکیس ہی سے لاک بیں جوکئ کئی توہی یا ئی جاتی میں اس کوکسی طرح هیجه قرارنهیں دیا جاسک ہے . خود برطا نبیہ کے ا ندر جار تو میں چ، ارتک - اینگلوسیکسن اور ومیش، اسی طرح جزیره نا اسبر یا میں یرتنگالی کمیسٹیلی' کشیالی ۔ اور ہا سک قوہیں مرحو وہیں ۔ یورپ کے میدان عظیم کے حالات ایک سرے سے دوسرے نک قریب قرمیب کیساں میں مگ یدان کے کبسنے وا لوں میں لول اور نگیا۔ وو تو مکی مو جو د میں ۔ حرمتی اور س کے حالات ہی بہت کچوانک روسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مگر کوئی نہیں کہ سکتا کہ یہ دولول قومی ایک ہیں ۔وسطی اور مشرقی بوری کے مالک تو باوجو ُطبعی حالات کی کیساً فی کے آئیب ایک ملک مُیں کئی کئی قومس آما دہیں ہر قوم اپنی حداکا نہ تومی انفرادست رکھتی ہے۔ جرمن مکیا، چیخ ، پول ، سلانی میرودی ادر دوسری تومی عدلول سے ایک عگر زندگی سنر کرینی مِر گرآج تک ریک دوسرے میں ممزوج نہیں ہوئیں۔

معاشی اغراض این از ادر کے معاشی اغراض مشترک ہوتے ہیں انہیں معاشی اغراض مشترک ہوتے ہیں انہیں ایک معاشی اغراض مشترک ہوتے ہیں انہیں ایک ایک جاتے ہیں۔ یہ کیسانی ایک وہ و حدت بیدا کردیتی ہے جواضیں ایک تومیت میں ملتی ہے کہ ان اسپنے دورتی ہے۔ اس کی مثال مہیں جا یا نیوں کی تومیت میں ملتی ہے کہ ان اسپنے دورتی کے لحاظ سے ایک بہت جو طا سامک ہے اور اس کے معاشی وسائل اور ذرائع بھی بہت محدود ہیں اس لئے قدرتی طور پر جا یا نی بیشروت

محسوس کرتے میں کرانی نوآ با دیاں فائم کریں اور انتی تنجارت ک بیدا کریں۔ اس حدو حبید میں دہ سب مکیسال طور پرمضر دینے میں بینیا نجے دوسرے اساب کے ساتھ ساتھ معاشی اغراض کا اشتراک بھی اٹ کی قومیت کا اُنگی سبب بن گیا ہے۔ اسی طرح تر سٹر ملیا کے سفید فاموں مس مشترک معاشی اغراض کی دجہ سے دہ وحدت پیدا ہوگئی ہے جس نے افھیں ایک مَداکا نہ قوم ی مرودی ہے انھوں نے اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے آ سٹر ملیاس غیروموں کی مها حرت بریا مندماں عائد کر دی ہیں ۔ اس کی وحد نہی ہے کہ کھیں طرے کر اگریہ یا بندیاں اُ تھادی کئیں توجایان سے با شندے آسٹر ملیا ہیں '' اسیں گے ادرا س طرح ان کے معاشی اغراض کو نقصا ن کینچے گا منتہ ک<sup>ی</sup> ماشی اغ اض افراد کومتحد توکرسکتی میں مگریہ ناحکن ہے کر محض اس قسم کا شسّراک ی تومیت میداکرنے کے لئے کا نی ہو اگر محض معاشی اغراض کا اُنتراک کبی تومیت پیدا کرنے کے میے کا فی ہوتا تو شاید دنیا کی قومی بس مزد در د<sup>ل</sup> اور به دارول بي سيتمل بيوتمس -

منتر گرنظام حکومت کوهی قدمیت کاسب بنایاجاتا سے اس میں شک نہیں کہ نظام حکومت کا اشتراک رعایا کومشترک نظم نیون کے رسنتے میں نسلک کر دیتا ہے اور ایک ہی فرانر دا کی فرال برداری ایک ہی قانون کی اطاعت اور ایک ہی ریا سب کی دفا داری افرادی سیاسی دحدت بیداکردتی ہے لیکن اس قسم کی سیاسی وحدت بجائے خودکونی مستحلم تومیت نہیں بیداکر سکتی ہجب تک سلطنت کوغلبروا ترحال رہتا ہی رعایا کے مخالف عناصر مرابط رہے ہیں کئیں جو اہم مرکزی طاقت میں کمزری یہ بنائے ہیں کمزری اسلامی مرکزی طاقت میں کمزری پیا ہوتی ہیں اورا نبی جدا جبا قومیتیں بنائے ہیں ۔ سلطنت مغلیہ ' سلطنت عثمانیہ ' زار ویس کی سلطنت اور اسطریا ہیں کے سلطنت ہیں مرکزی طاقت کے ترام عناصر عبدا جدا ہوگئے ۔ دیمرے میورانی کتاب" تومیت اور بن الاقومیت میں کھتا ہے کہ نظام حکومت کا اشتراک خواہ کتنا ہی تحکم کیوں نہ ہو ہیا کے خود قومیت کی تعمر نہیں کرسکتا ۔

اس سے انکارنہی گیا جا سکتا کہ ہمیشہ فر مانر داؤں کی ہے گوشش کہ انہی ریاست ہیں سیاسی وحدت قائم کریں قوسیت کے جذبہ کوتھیت بہنجانے کا باعث ہوئی 'تاریخ کے ابتدائی دورہیں جب کوئی قبائی رہت ہوئی اور کئی تعام کے ابتدائی دورہیں جب کوئی قبائی رہت کے فرماند کے مطیع ہوئے توریاست کے فرمانر داکی ہیں کوشش کے فرمانر داکی ہیں کوشش کے فرمانر داکی ہیں کوششرک زبان اور مشترک رسم درداج کے ذریعہ ایک قوم بنادیا جائے ۔ چانحی قدیم عہد کی اکثر اتوام اسی طرح وجودہیں آئیں۔ عبرانی مصری اور لاطینی انی سیاسی وحدت ہی کی وجہ سے قوم ہے اسی طرح قرون وطی میں اور سے کی فرانسی کی وجہ سے قوم ہے داسی طرح قرون وطی میں اور سے کی فرانسی کی کوشششوں سے متحدہ قومین بنیں ۔ آج بھی ہملے اور مسولینی کی کوشششوں سے متحدہ قرمین کی کوشششوں سے متحدہ کی قومیت کی غلوکی عد تک بہنجا و یا ہے فرمانر واؤں کا ظلم در ستبدادگی تومیت کی غلوکی عد تک بہنجا و یا ہے نہ در ان کی کتاب تومیت ادکا وی متحدہ کی کوشششوں نے دیمرن اور اطالوی تومیت کے لئے ایک قوی محرک ثابت مہدا ہے ۔ زیمرن انبی کتاب تومیت ادکا وی متحدہ کے لئے ایک قوی محرک ثابت مہدا ہے ۔ زیمرن انبی کتاب تومیت ادکا وی متحدہ کی کوشششوں نے دیمرن انبی کتاب تومیت ادکا وی متحدہ کی تومیت کوغلوکی عد تک بہنجا و یا ہے دینے دیمرن انبی کتاب تومیت ادکا وی متحدہ کی کی سے دیمرن انبی کتاب تومیت ادکا وی متحدہ کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کے لئے ایک قوی محرک ثابت مہدا ہے ۔ زیمرن انبی کتاب تومیت ادکا وی متحدہ کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کور کے لئے کی کوششوں کو کور کی کور کے کہنے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور ک

این لکھتا ہے کہ "کہ پورپ میں سیاسی تقدی کی وجہ سے مظلوم تومول میں اپنی تومی خودی کا احساس نہاست شدت کے ساتھ آبھراہے " اسبینی قرم میں نیرولین کی جنگول سے بعد تومیت کا جذب نہایت شدت کے ساتھ رونا ہوا۔ اسی طرح پولستان کی آزادی کواس کی ہمسایہ طافتوں نے ختم کرنے کی جنى زياده كوشش كى يول قوم من قوميت كا جذبه اتناسى زياده برها ، آ <sub>گر</sub>ستان اور سند وسستان میں قومی جذبہ کا فروغ کھی اسی نوع کی مثال ہے۔ راراد ها میان تومیت در مسل انسانون کی اُس نفسیاتی حالت کا نام بنم راراد ها میان ده یا تصور کریتے می کرآیس مین ایک و درسرے سے مراوط ہیں یہ یا تصورات مام تصورات اور داعیات کومفلوب کرلتیات جوا فرادکو یا افراد کے مجموعول کوالگ دوسرے سے مجواکرنے والے ہیں۔ ہم نے تومیت کے عنا صری بحث کے ساک میں دیکھا کہ ہروہ عنظر سے تومیت نبتی ہے انسانوں میں وہ نغسیاتی حالت بیدا کردیتا بہے صب کسے ده اسینے آپ کو ایک دوسرے سے بستہ ویوسٹہ سمجھنے سکتے میں ۔ اور اُن میں تومی خودی کا تصور میدا مہوجا تا ہے۔اس تصورکے ساتھ اُن کو حوشت ہو ناہےاں کی دجہ سے ان کا سرفردا نبی الفرادی خودی کو قومی خودی ہیں جنز کر دنیاہے ۔ تو می حودی کے تصور کے ساتھ اُن کے دل وہ ماغ کی ہی واستگی

Nationality and Government of

تومیت کہلاتی ہے۔ چونکہ اسپنے ایک توم مونے پر افراد کا یقین ہی ہی تومیت کا معیار ہے اس سے اس و تت مک وہ ایک توم نہیں بن سکتے جب مک ایک و مرنہیں بن سکتے جب مک ایک و دسرے کے ساتھ مربوط ہوجانے کی خواش اورا س کا ارادہ ان کے دل دوماغ میں کا رفر مانہ ہواسی وجہ سے اکثر مصنفین نے اس شرک خواش ادراداوہ ہی کو تومیت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ میزنی جس کو تومیت کا موجد کہا جا آیا ہے اس ارا دے کو تومیت کی بنیا دقرار دیتا ہے۔

#### باب نومینت کاار نقاء

تومیت کاجذبه آنا ہی قدیم ہے جتنا خود انسان کا تمدن۔ انسان کی معا نترتی تنظیم مختلف دوروں سے گذر کہ ادر ختلف ٹینس مدل کہ اس شکل مک بہنچے ہے جس کو آج قوم کہا جا ماہیے ۔ جذبہ قومی در جس انسان کی اجتماعی جبنّت کا ایک نتیجہ ہے۔ تمدن کے ابتدائی رور ہی سے اپنی حفاظت کے ئے ا فراد کو ان تا کر رہنے کی ضرورت میش آگئی تھی ۔ مذہب ان کے اتحاد کا پہلا مرکز تھا عبادت کے لئے جب وہ مع موتے تھے تواسینے کسی متیاز شخص کی سرکر د گی میں جمع مہوتے تھے . مور فین کا خیال ہے کہ جاعتی زندگی Patriarcal Tribes) کی سب سے بدلی کل بی قبیلی جرگے تھے 'جوابندار ''سے ہی اپنی مخصّوص انفرادیت رکھتے تھے ادر ماہم اینے اور غرال منيار كرت تھے - يہي حركے رفته رفته تبيلے سنے اور مبلول أن انى ر پاشیں قائم کیں۔ ان رہا ُ ستوں کے حاکموں نے بسا او فات کئی کئی قبال کو متحد کرے ان میں ایک سی طرح برزندگی گذار نے کا جذبہ بدا کیا -اورایک بی زبان کورائج کیا، اس طرح قبیلے قوم بنے قوی جذب نے اتحاد کی حو ما و ی شکل

افتیار کی وہ یتھی کہ ہر قوم اس کی خواسٹیند ہوئی کہ اسپے لئے ایک آزاد سیاسی
نظام قائم کی سے اس نظام کی سب سے پہنے شکا جس کا تہیں علم ہے سنہ ہوئی
ریاستیں تھیں۔ ریاستی نظام تائم کرنے کی خواہش کے ساتھ ہی ساتھ ان توہول
میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ ہرا کیک کے پاس ا بنا ابنا ایک مخصوص تطعیر
ریاس ہوجس کی حدوثت میں ہوں ۔ اس طنی علاقہ میں ان کے سیاسی ا دار ول
ادران کے تومی رسم ورواج نے جو کی فوران کی ردایات قائم ہوئیں۔
یہ تومی ریاسی بول جول فتو حات کے ذریعہ سائٹیں بنتی گئیں تومول کا
جذبہ تومی اور بڑھنا گیا ، جو کہ تومیت کے مجار نے میں فرط نے واکی ذات کو
بڑا دخل تھا اس کئے وہی قومی جذبہ کا حرکز بنا ۔ جول جول تولی تدریج ترتی
منا ذل طے کرتی گئیں یہ مرکز فرط نروا کی فات سے متنقل ہو کرمشترک تومی
روایات سے مرابطول کومعیار بنا کروایات آگیا اور آگھیں رابطول کومعیار بناکر
وایات اسے اور غرکا ا تعیاز کرنے مگیں۔

حضرت ہے کے زمانے سے بہت بیلے دنیا میں قومیں موجو تھیں، شلاً ایرانیوں کی قوم اپنا فضاف کلے نہ نہا ہے اور زبان رکھتی تھی، گو اس کا سیاسی نظام ان متحد اور نجم نہ تھا جنا موجودہ اقوام کا سے بھر بھی دہ اسٹ اور دوسر دل کے درمیان بہت سی ما یہ الا متیاز خصوصیات کی دجہ سے اسٹ آپ کودوسری توہوں میستی رکھتی تھی اور اپنی توجی خصوصیات کی دجہ سے اسٹ آپ کودوسری توہوں سے متا رجعتی تھی ہو نانی توم بھی اپنی تمدنی برزی کے زعم میں تمیشہ با ہروالوں بہر سے متا رجعتی تھی ہو نانی توم بی اپنی تمدنی برزی کے زعم میں تمیشہ با ہروالوں بہر فوقیت کا دعوی کرتی رہی خوص قومیت ، تاریخ کے قدیم عہدیں بھی دنسیا میں فوقیت کا دعوی کرتی رہی خوص قومیت ، تاریخ کے قدیم عہدیں بھی دنسیا میں

موجو دتھی موجورہ و در کی قومیت اور مس تومب كه و و محض ايك جذبتهي ادريه اصول كي شكل اخت باركر كے عقيده من گئے ہے۔ ے لئے کھ میا عدنہ تھا میمال تک کہ عہدوطیٰ کے ابتدائی دورمیں بھی بہیں پورپ میں تومیت کا تصور مفقود نظر آ<sup>گ</sup> سے اس کی *مگر ایک* ایسا معاشرتی نظام رائج تھاجس کی خصوصیت انتشار ویرا گندگی تھی۔ لا تعداد جیمو کی حیمو ٹی عكومتين اور رياستين قائم بوكئ هي اورتهام قوين اورسليس ايك ووسرے سے فلط بلط موگئی تھیں کل پورپیس جاگیردارانه نظام مائم تھا ادر جاگیرداروں کے آپس کے جھکٹرں اورجنگوں نے اورب کے قومی اتحاد کو باش باش کرو یا تھا ، مزیربرال اس، در این سیحیت کی طاقت بھی تومیت کے نشو دنما کو روکتی رہی ' ایک طرف تورون كينهونك گرما توم بيتى كى حكمه ايك وسيع انسانى نقطه نظررائج كرنا عامِنا تھا' ادراس کی کوشش تھی کہ پورے کواکی گرجا کا پسرو بناکہ مذہبی اختلا فات کوشا ہے و دسری طرف مقدس رومی شبهنشا ہیت کے عالمگیر نظام نے بہت سی چھولی ہ جهولى قومول كوايك مشترك اقتدار كالمطيع وفرما نبروار مباكر قومى تعصبات كى شدت دکم کردیا تفامسیمی گرجا کے سردار مایا یائے ردم کاروحانی اقتدار اور رومی نسبنشاه سیاسی اقتداریسی دنیاکومتحد کئے ہوئے تھا ' لیکن خودید دونوں طاقتین نہوی اقتِدارا در ما دّی تر تی کے لئے ایک و دسرے کی حراجت تھیں - ان کے ظلم وہتم آور ان کی عقبی او علمی منالفت کی وجه سے اس تنظام کا زیادہ عرصه مرقرار رہنا کمال تھا

علاده بری ان دونوں کے قائم کئے مو کے مضوعی اتحاد کے خلاف برابر روعمل ماری تھا 'اور پیرب ان کی مسلط کی موئی تگا گلت اور کیسا نیت سے آزاد مرکز انبی سیاست کی اسلط کی موئی تگا گلت اور کیسا نیت سے آزاد مول کا خاشمند تھا 'جوکرانبی کیور ب بین نسلول اور تو مول کی مهاجرت کا سلسله ختم بهوا اور لور بی مکر کی اور کی مهاجرت کا سلسله ختم بهوا اور لور بی مکر کی آبادی سکون کے ساتھ اسنے اسنے اسنے اکمی مہاجرت کا مسانیت کا دباً بهوا جذبہ بھر آبھر آبا اور جاعتیں آلیں میں بھر ریک باراشتراک ویکسانیت ڈھونڈ ھے گئیں ۔ اور انبی زندگی کی تنظیم تومی بنیا وول پر کرنے گئیں ۔

تومیت کاجو جذبه اس وقت اور نی تومول میں بیدا ہوا آس کا ایک سبب توسی اور خرافی صالات کی کیسانی تھی لیکن سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہر توم کو اپنی حجد پر بلقین نفاکہ وہ اپنی حیا گانہ سیاسی اور تمدنی ہتی گوتی ہے اور اسی انفرادی خصوصیات کی مالک ہے جو مرتول میں اس کے اندر بیدا ہوئی ہیں ایک طرف تو تو مول میں اس کے اندر بیدا ہوئی ایک طرف تو تو مول میں اس کے اندر بیدا ہوئی اندر اور اقدار کو علوم کے آس احیا رفے جوجو و صوبی صدی سے سو طوری عدی مدی کے اس احیا رف جوجو و مولی مدی سے سو طوری عدی کی اس کو شنس نے جے رفارمیشن کی جوجو د میں ہیں وجو د میں ۔ کی قومی اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجو د میں اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجو د میں اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجود میں اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجود میں اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجود میں اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجود میں اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجود میں اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجود میں اس سے میں عبد عبد سولی ہی میں وجود میں اس سے میں عبد عبد سولی ہیں ہیں وجود میں اس سے میں عبد عبد سولی ہیں وہ میں وہ میں اس سے میں عبد عبد سولی ہیں وہ میں وہ وہ میں وہ

یورپ میں سب سے پہلے جو توم وجود میں آئی و • انگریز میں گیارہ ہی صدی نک انگلستان کو ہیرو نی حلہ اور ان کی آ مدورنت کی وجہ سے سکون نصیب نہ مہوا اور ملک تبائل جنگوں کا شکار رام لیکین نادنی اور انژوی (عالم میں کھیے)

ا دشا بول کے عدمی امن وامان قائم بوگیا - اور تبرصوبی صدی مک انگلستان انگ متحدہ قوم س گیا ۔ ایڈورڈ اول کے عبد تک قومی اتحاد کا جذبہ خوب ترقی كريكاتها رادرالكريزي قوم مي ايني سسياس تنظيم كي خواش على بدا موكئ تهي يناتج اُن کی قومی ریاست دجو دمٰس آئی . اس قومی اورسپیاسی انتحاد کا پیلانتیجه به تصا کہ انگریزی قوم نے اپنے ہمیا یہ ملکوں پراینا اقتدار قائم کرنا جا کا ادر اپنے ملک سے با ہرا نپی عکومت فائم کرنے کی کوئشش کرنا شروع کردی اس کوشش کے نتائج وَمیس کی فنے 'اسکاچیتان داسکاطلینٹ کی جنگ آزادی اور فرانس کی جنگ صدسالہ کی شکل میں دنیا کے سامنے اُ ئے۔ اپنی آنادی کو قائم دکھنے کے سلتے اسکامستان کوجو منگ کرنا طیری اس کی وجه سے اسکاج قوملی توسیت کاجذبہ استوار ہوا ۔ اسی طرح نیدر صوب صدی کے اوا تک میں فرانس میں انگریزی عکومت کے فیام نے فرائیسی قوم میں جوعام نحالفیت کاجوش پیداکیا اس نے ز اسیسی قدمیت کوفروغ دیا۔ زنس می قومیت کے جذبات جس انتہاکد *پہنچے اس کی مثال بہیں جو ن آ ن اُرک کی تنحصیت میں بنتی ہے ۔* اسکاج، انگرزاور فراسیسی دنیا کی پہلی تین قومس ہم چھوں نے قرمیت کے جذبے سے معور مو کرقرون سطی نئی میں اپنی قومی ریائیں <sup>قائم</sup> رکس، کیکن تومیت کولورا پورا فردغ قرون سطیٰ کے اخیر من حال مہوا -اب ـ تومی ریاتیں اپنی ابندائی جالت میں تھیں۔ وہ اپنی جنو افی حد بندی کر کلی تھیں۔ ادر تومی انجاد کا جذبران کے اندر پیدا ہو بچکا تھا ' انسی جذَر بُر اتحسا د نے رفته رفته قوم رستی کی شکل اخت یار کرلی به

چود *ھویں بندرھوی اور سو*لھو**ی ع**رباو*ل کا ز*مانہ لور ب مس علو احیار کا زمانہ تھا' وس دورمیں مکوں نے اپنے اپنے قدیم ادب کوز ندہ کیا۔ مکی ز با نمیِ ادر قومی کلیح حو قر و ن تبطیٰ کی تاریکیو ن میں ماند بڑھیے تھے بھرتر تی کرنے مجلّکے سر ملک میں السیسے لوّگ بیدا مورنے سکتے حوانیی نوم کی دہنی تربت *رسکی*ں۔ علی اور ذَمَنِی ترتی کے ساتھ قومیت کا حذبہ بھی تر تی کر تاگیا ۔ اس حذیہ کو ہ زیاد ہ<sup>ی</sup>ں چرنے اُنھارا دہ اُِس دورکے فلسفیوں کا بیخیا ل تھ**ا** ۔ مرر ہ جاعت جوانی فومی خصوصیات رکھتی ہو اس بات کی ستحق ہے کہ وه اننی ریا ست بھی رکھتی موی اسی زما ندمب پورپ میصنعتی القلاب رونما ہواجس نے بور تی توموں میں دولت یںداکرنے کی خونس کوسبت طریعا دیا اوروہ اپنی تحارت کوتر تی د سینے کی ک<sup>وشش</sup> میں ہمہتن مصرو مٹ برگئیں ' ر<u>ل</u>ے مڑے حمازی بڑے تیار سکنے گئے اور دوسرے مکول کے راستے معلوم کرنے کے .... کئے بھیجے گئے ' سنے ملک معلوم کرنے والے قومی ہمروکبلائے ادران سے معلوم کئے مہوئے ملکول میں جو تحارث کی گئی وہ قومی تحارث کے مام سے لیکاری گئی۔ جس طرح تحریک احیار جسے نٹ ۃ ٹانیکھی کیتے ہیں تو می کلھر کے پیداکرنے کا باعث ہوئی تھی ہی طرح تحریک رفارمیشن تومی نہذیب پیداک<u>ے</u> نے سبب بنی - مذسی اصلاح کے علم ردارول نے اپنی اپنی قومول کوعا کمکہ مسیحی گرما -سے قبرا ہو مانے کی تعلیمری ، زانس میں کا لوں (Carloin) ادر جرمنی میں تو تفرکی اصلاحی کوشکشیں انئی انبی قوم کے لئے تھیں ارزومی دنگ رکھتی تھیں مرومتہ رفتہ جب تحریک رفامیشین لورپ کی عام تحریک بن کئی آرلورم

کی برتوم اس تحریب کو تومی نقطه نظریس سے دیکھنے گی، ان نمام انزات کے مانحت سولھویں صدی میں پورپ کی اکثر تو مول میں قومیت کا جزیہ اپنے لورے نشود نماکو نہنچ گیا ۔ انگلستان ' اسکاحیتاُن اور فرانس توعید طی سی توتی س کھے تھے اُب دور حاضرہ کی ابتدار میں ده قومَس اسبنی اور برنگالی اور وجود می آئیں - ان مکول میصکسی حنگو<sup>ن</sup> نے تومیت کے حذبات پدا کئے 'ان حذبات کوترتی وینے کا باعث و مخصی عکمراں تھے جوان تو موں میں تومی افتخار کا جذبہ بیدا کرتے رہے ادران کو ببردنی فتوحات کے لئے آمادہ کرتے رہے ۔لیرٹ کی سیاست کے لئے اسپین اور فرانس کے درمیان مقابله شروع ہوا اسپن کی قوت فرانس سے مقابلہ مس زیاد ہ کھی اس وجہ سے اسپین سوسال تگ یہ وعویٰ کر نار کا کہ صرف سیٹنی تہذیب ہی کو لور پ کے ملکوں میں جاری ہونا چاسئو۔ جس طرح فرانس مین انگلستان کی حکومت کا قیام فرانسی قرمیت کے اُنجرنے کا باعث مواقعا اسی طرح الیندس اسپن کی حکومت کی وجہی قومیت رونیا مونی یه مک اسبنی قلرومین شامل تھا الگر بیردنی و شمن سسے نفرت کے جذبہ نے اسسے بھی آزاوریا ست بنادیا اوراس طرح قومی ریاستو

سوطوں صدی میں دواور تومی ریاستیں بیدا ہوئیں لینی سوئیڈن اور و مارک ۔ سوئیڈن کابھی وہی نصد العین تھاجو دوسری قومی ریاستوں کا تھا۔ جیانح چومی عظمت کا سکہ جانے کے لئے اس نے بھی ہرونی فتوحات پر

مي الكيب رياست كا ادراضا فه مهوا .

کمر با ندهی' اور جزمنی' روس اور لولستان کے دہ علا نے حریحہ ہ یا لٹا*ک* کے آس ماس واقع ہں فتح کر لئے ' یہ تمنوں قومیں انھی تک انئی تی شظ نه کریا فی تعین کسکین سوئریڈن کی د ست درا زلوں نے ان میں بھی ٹومیت کا جذبہ بیداکردیا سب سے پہلے روس اپنی تنظیم برآ مادہ ہوا۔خیانچیستر حوس صدی کے اداخریس بطرس اعظم کی کوسٹنسٹوں اتنے روس میں تُوٹی آنے او کی داغ بیل ڈالی' آسی زمانے مل جب ترکوں نے روسوں کے لئے بحرُه اسود کا دردازه بندکیا تو ردسی تومیت کو ادر هی تقوست بهنجی میال مک کہ اٹھاً رھول صدی کے شروع ہی میں روس میسا وسیع اورغیر شطم مک بھی ایک تحدہ توم بن گیا ۔ سترهویں صدی کے ختم کک بورپ کے تمام مغربی شالی ادرمشر تی مکول می قومیت کالورا لورانشو دنیا موجیا تھا اور ان سب نے تومی ا صواول پر اسی سے اسٹی ظیم تھی کر تی تھی اسکن وسط پورے اور ضوب مشرق کے علاقے میں ابھی یک توسیت بیدا نہ ہوئی تھی کورب کے یہ حصے حرمنی' اطالیہ' آسٹہ پاسٹگری کی سلطنت ' سلطنت عثمانیہ' پولستان اور خبریونما بلقان وغیره بیشتگل تنهه به ان میں سے اسٹیروی ادر ترنی سلطنتو<sup>ں</sup> كوحھيۇ گركر باتى نئمام ملك ئېرىت سى جھو ئى چھو ئى صلطنتوں اور أيا سٽون مين قلسم کھے - صرف اطالبیمی اس و قت نور پاستیں تھیں اور حرمتی میں توتنین سر ز ما د ه ريا سنگس موجو د تھيس په

یہ تمام غیرمنظم علانے تومی ریاستوں کی ہوس کا نشا نہ سنے اور ُ اور ُ اُ صدی ہیں لور ٹی جنگوں کا مر کز سنے رہبے ۔ ان میں سے سب سے سپلے جس مک میں قومیت پیا ہوئی وہ اپلستان تھا ۱س کاسب بھی قوی باسو کی چرہ وسی تھی ۔ پر ہوشیا ' روس اور آسٹریا نے سٹ کے ہم پولستان کو نئے کہ کے ایس بی تقسیم کر لیا ، بیرونی طاتنوں کی اس فتح نے بول فوم کے امر قومیت کا جذبہ بیداکیا اور انحمول نے بھی ابنی بچے بچائی سلطنت کی تنظیم قومی ریاست کے اصول برکہ لی .

المحارهون صدی کے انقلاب فرانس سے تومیت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ مہوا۔ اس انقلاب نے قومیت کے اصول کومٹاکٹ رتی تنظیم کی نبیا د قرار دے کر افرا د قوم کو حکومت کے اختیارات کاستحق قرار دیا اس اصول نے پورپ میں فرہ نروائی کا سارا احیول ہی مدل دیا۔اب تک فرما بردا کے اختیارات میں نوم کو کوئی دخل نہ تھا لیکن القلاب فرانس نے عوام کو قوم کی شکل میں سب ساست کا مختار نبایا اور حکمراں کے انتخاب کا حن الن كولفولف كيا ـ اس كے ساتھ ہى ساتھ القلاب كے علم وارول نے سی المیازات کو بہت اہمیت دی اور وطنیت کے عذب کو حدسے زیادہ أبهارا . فوحی نعلیم کا نظام قائم کیا گیا . قومی اضار و اور رسا لول کیے ذرایعہ تومی د فا داری کی تعلیم دی گئی - فرانسیسی علوم و فنون کو تومی رنگ دیا گیا . تومی تراینے اور قومی جھنٹد کے نے مہلی بار فرانس میں رواج یا یا ، غرعن فرانس کی زندگی میں ہراً س جزکو داخل کرکے حس سے قومیت کے عذبہ کوترتی ہوفرانسیو کرحمہورت کے دامدنظام کے مانحت محتمع کردیاگیا۔

حبهوريت كااعلان گويا قوميت كوتسليم كركينے كا اعلان تھا۔القلاب

فرانس کے علم داروں نے اگر چرخو د تومیت کی تلیغ نہ کی لیکن القلاب کے اثرات فرانسس سی مک محدود نہ رہے ، ووسرے ملاک بھی جمہوریت کے خیالات سے متاثر مہوریت کے خیالات سے متاثر مہوری کا اثر تھا کہ تومیت انٹیسویں همدی کی نهایاں خصوصیت من گئی۔

نپولین کے عہدنے بوریس توسیت کے جذبات کوعا مرکودیا ۔اگرحیہ ذاتی اغراض کے مقابد میں اس نے اسین میزنگال ادر یا لینڈ کے تومی جذب کوسلے در وی سے یا مال کیالیکن دور جدبدکے مذہرول میں وہ پہلا تخص ہے جس نے قومیت کے جذبہ کی اہمت کونسلیمکیا - اس نے پولس میں" گرانڈ ڈی آن وارسا" تائم کرکے پول قوم کوانی قومی تنظیم کا موقع و یا ۔ اسی طرح اطا لیہ کے ایک حصے میں بینس کی سلطنت قائم کرائی اورایک دوسرے حصتہ کو قدیم اطالوی سلطنت ہی کے نام سے منظم کرایا میصر درسیے کہان مگرں میں وطنت کے حذبہ کو اُکھار کر وہ اپنے مفاصد میں ان کو اپناہمدر و بنا نا چاہنتا تھا لیکن ان کوسٹ شول سے قومیت کے حذبہ کوجو تقومت بنجی اُک ہے انکارنہیں کیا جا سکتا ۔ نیولین کے عہدنے قرون وسطای پرانی بساطاؤ مقاکمہ ادر سرانے اداروں کو شاکر اور یکی آبندہ قوی تنظیم کے لئے راسترصاف کردیا۔ اس کے فائم کئے موے اصولوں نے اوری میں معاشرتی آزادی عام کردی. نہلین کے ہافقوں جاگر داری کے نظام کی بربادی گودنیا کے لئے پیام مساوآ تھی۔ نیولین کے بنا ئے مہوئے وہ توانمین جواس نے اپنے مفتوحہ ممالک میں جاری کئے نہیت زیادہ قرین عقل ادر داھنجے تھے ادرا نھول نے

بڑے اور چھوٹے سب کو برا برکر دیا۔ گو اس کے فائم کئے ہوئے اھول تو می جذبہ کی ترقی میں بہت مدہوئے گراس کا طرائی کا رقومیت کے لئے بہت مغربات ہورہ تھا ' اس کی یہ کوشش کہ دہ تھ مجارے کو فراس کی قلموی مزید شال کرے یورب کی سیاسی آزادی کے لئے عددر جہ خطرناک تھی ' مزید بران نیولین کی ساری کا میابی عسکری توت کے بل گوتے برخی اس لئے اُسے رعایا کی رصاور خوبت مال کرانے کی پرداہ نہ تھی۔ خیال اور رائے کی آزادی کا دہ قال نہ تھا، پریس پراس نے یا بندیاں عائد کردی تھیں ' تعلیم ما فتہ طبقہ کی خیالات کی لورب طور پر نگر ان کی عائی تھی ۔ دائے عائم پر این با بندیاں آزادی کی خیالات کی لورب طور پر نظر رکھی جاتی تھی ۔ دائے عائم پراتنی یا بندیاں آزادی کی منائی تھی راور خوبیت کے منائی تھیں اور قومیت کے جذبہ کو نقصا ان پہنچا رہی تھیں۔ اسکار دی عمل مواتھا خود نوپی کہ دہی تومیت جس کو نبولین کی ذات سے اس قدر عود جے حاصل ہوا تھا خود نوپین کہ دہی تومیت جس کو نبولین کی ذات سے اس قدر عود جے حاصل ہوا تھا خود نوپین کے دیا ہی کے لئے اُس کی حراف بین کر مقابل ہوئی .

ا بتداری اطالیہ اور حرمنی نے نبولین کا خیر مقدم کیا لیکن بعدی واسی سے نبولین کا خیر مقدم کیا لیکن بعدی واسی سے نبولین کی سلطنت کو قد میت کی جٹان پر پاش باش کردیا ۔ قومی ریاستوں میں برطانوی ریاست سب سے بُرا نی تھی۔ جس وقت سارا لورب نبولین کے سامنے جھکا ہوا تھا، برطانیہ اس کا حرلیت بن کرمیدان میں آیا ۔ اور بائیس سال تک مقا بلم کا رقب بیال مک کردوسرے مالک میں تو می جذبہ شعل مواا در وہ بھی نبولین کے خلات آماد کہ بغاد ت مارک میں بورگئے ' اسپین نے چوسال تک نبولین کا مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئے ' اسپین نے چوسال تک نبولین کا مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئے ' اسپین نے چوسال تک نبولین کا مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئے ' اسپین نے چوسال تک نبولین کا مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئی کے مسلم کیا کہ مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئی کا در میں مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئی کا در میں مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئی کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئی کا در میں مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی بورگئی کا در میں مقابلہ کیا ۔ آسٹریلیا اور پر وشیابی کیا کہ کا در کیا کہ کا در کا در کا در کیا کہ کا در کا در کا در کیا کہ کا در کیا کی در کا در کا در کیا کہ کا در کیا کہ کا در کا در کا در کیا کیا کہ کا در کا در کیا کہ کا در کیا کہ کا در کیا کہ کا در کیا کیا کہ کا در کیا کہ کیا کہ کا در کیا کہ کا در کیا کہ کا در کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا در کا در کیا کہ کا در کیا کہ کا در کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

نقا بلہ میں آئے ، کیکن آخریں روس کے ساتھ سلاشاۓ کی جنگ نے نپولین کی قسمت کافیصلہ کردہا۔

نپرلین کی فتو ها ت نے پورپ کے سیاسی توازن کو بنگاڑو یا تھا<sup>، م</sup>س کو دو ہارہ فائم کرنے کے لئے <u>ہا ؟ ای</u>ج میں رئینا کی کا نگریس منعقد ہوئی ، عام توقعات بیٹھیں کہ اسلطنتوں کی تقسیم قومیت کے اصول پر کی جائے گی کیونک نیلین کی شکست در صل تومیت کی فتح اتھی ۔ مگر دئینا کی کا نگریس کے مدرجن میں زیادہ ترا لیسے تھے جو ملوکسیت ہی کے نظام کو حکمرا نی کی دا مدمکن صورت سیمقے کھے توی توقعات کو بورا نہ کریئے ، انھوں نے مکوں کی جدید تق تومیت کے جذبہ کو نظر انداز کرد پاجس کی دجہسے بہت سی توہم*ی طمئن* حوقومیں پہلے سے متحد تھیں اُن کو اُ تھ نہ لگا ما گیا ' صرف ان ملکوں کو تعسیم جن میں تومسیت نئی نئی بیدا ہوئی تھی ا<sub>و</sub>جن کی قومی*ت کو نظرا نداز کر ن*الورپ<sup>ا</sup> كے لئے كسى حالت ميں مغيد نہيں ہوك على - بولستان كى "گراندوي أف وارساً لوروس کے زیز گئیں کیا گیا اور لولٹنان کے وہ بڑے بڑے جسے علاقے لوزن-اور کلیٹیا پروٹسیا دورا سٹر یا کو و ئے گئے یلجم کو النیڈ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ ا طالبه کا ضمالی حصّه اسشریا کی سلطنت میں شا ان کر دیاگیا ۔ادریا تی حصّه کوحیو کی چمونی ریاستول میلفسیم گردیا گیا۔ اور حرمنی کو ۹ ۳ ریاستوں میلنسیم کردیا گیا۔ مرترین لورب کاخیال تفواکد استقسیم کی و جهس بورب می المن دامان قائم ہوجائے گا گرینجہ اس کے بیکس ہوا ، انسیوی صدی کی تم م جنگیس محض آتا ہوجائے گا گرینجہ اس کے بیکس ہوا ، انسیوی صدی کی تم م جنگیس محض اللوسيم کی و جہسے وجود میں آئیں ۔ اس

سمر کی گئی آسے قومیت کی تاریخ میں ایک دور آفرس دا قعہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ ے کی قرمی ریاستوں کے وجو دہیں آنے کا باعث مخصوص حاً لات اور دانعا تھے ںکین اس وقت سے قومیرہنے ایک سساسی عقیدے کی حثیت اختیار کرلی اور اور بین نہایت شدو مدکے ساتھ اس عقیدے کی تبینی مونے لگی ، م رنوم کا بیتن قرار دیاگیا که ده اینی قومی زندگی کی تنظیم آن اصولول پرکرے جو اس کی لقار کے کئے ضروری میں ۔ اگروہ جاسبے توالنی فومی ریا سے بھی قائم سرسکتی ہے۔ انبیویں صدکی کی تسبیاست میں تومیت کے مسئلہ کویس جنزنے سب سے زیاد ہ اہمیت دی د ہ رہی "حق خوداخت یا ری "کا عقیدہ تھا۔" اس دوربى تومول بى عام طورىرىي خواش بىدا موگئى كدان كى قومىت لونسليم کيا جائے اوران کواني ريا 'ست قائم کرنے کاحن' ديا جائے - جرمنی' اطالبیہ <sup>ا</sup> برسمیا اور لیستان کی بغا وہیں *آز ادی کے دسی مطالبے کا نتیج تھی*ں ۔ ل*ور* نتی القلاب بھی اس دورمیں تومیت کے لئے تقویت کا باعث ہوا ، فرائع آمد درفت اوروسائل خبررسانی میں جوسہلیتی انسیویں صدی میں سیدا مرئیں ان کی وجہے ہر ملک کے افراد آلیں میں ایک دوسرے سے مہت زیادہ قریب مہر گئے اور کی اُخبار گوشنے گو شے میں تومیت کا واگ کا نے گئے نتیجہ یہ مواکہ ہواک کے با شندے اسینے مشترک تومی اغراض د*مقاصدکو ایک ہی طرح پر محسو*س

اسی زماندی پورب ی انستادگاه وطرز مائی مراجس کور دمانی طرز کتے ہیں اورجس کے قوروں ہیں ان انسادگاه وطرز مائی مراجس کور دمانی ورجس نے قوروں ہیں اپنی قدیم روایات کو زندہ کرے کا شوق بیدا کرویا۔
رومانیت کی وجسے کمی و تاہیخ اوب یں ایک خاص تومی رنگ بیدا ہوگیا۔
اس وجہ سے اس طرز کو مکول میں عام مقبولیت حاص ہونے گئی ۔ بینان روانی اطلائی جربنی سربیا وغیرہ میں تومی جذبات سنے نئے بیدا ہوئے تھے ، اس سکے ان مکول کی تومیت کو اس طرز انشار نے بہت تقویت بہنا بی ان ان مکول کی تومیت کو اس طرز انشار نے بہت تقویت بینوی آخی من مور اختیا کی موسلہ یہ کیا کہ سرتوم کے دعوی تومیت کو تبیم کو اندی موسلہ یہ کیا کہ سرتوم کے دعوی تومیت کو تبیم کیا ملئے ، اور اس حق جراختیا کی ویا جائے ، جنانچ انہوی صدی کے آخری نصف حقے میں جرمن اورا طالوی ویک ویک تومیت کی اور بین تومیت کی اور بین تومیت کی ارد بین تنظیم کی ۔
اور بینان کی مختلف تومول نے ابنی ابنی تنظیم کی ۔

المحارمون مدی کے اختتام کی دورہ جرمن تین سوریاستوں میں جرمنی منتی سوریاستوں میں جہدایسی حصوصیات موجودہ جرمن قوم میں جبدایسی خصوصیات موجودہ ہوں کی دجہسے آن میں تحدہ تو در بنی سیاسی موجود تھا۔ با جو دابنی سیاسی موسکا۔ نسلیت کا احساس ان میں تمیشہ سے موجود تھا۔ با جو دابنی سیاسی فرقہ بندی کے دہ اپنی تمام جاعتوں کونسلی قرابت کے دختہ میں منسلک سیمقے فرقہ بندی کے دہ اپنی تمام جاعتوں کونسلی قرابت کے دختہ میں منسلک سیمقے کے دان کی معاشرتی زندگی میں بہت کے وکمیانیت تھی اس کے خلاف کے کارناموں پرا تعارکا جذبہ آئی میں براجہ آئم موجود تھا ۔ پا پائیت کے خلاف کے لئے کارناموں پرا تعنیارکا جذبہ آئی میں براجہ آئم موجود تھا ۔ پا پائیت کے خلاف کے لئے کارناموں پرا تعنیارکا عذبہ آئی میں براجہ آئم موجود تھا ۔ پا پائیت کے خلاف

ان میں تو میت کا احساس بداکیا لیکن اس احساس کوست زیادہ لقویت

ہنچانے کا باعث و جنگیں ہوئمی جن میں نبولین نے جرمنی کی ریاستوں کونتے

کیا ۔ ان جنگوں نے جرمن توم میں وطنیت کی ایک نئی روح بیداکر دی اور
غیر ملی نسلط کے فلاف ان کی تمام جاعتیں متحد موکسی ' شارا ورفیشے جیسے
جرمن نفکر حواب تک آفاقیت کی تعلیم دیتے رہے تھے ارتوی تعصیات

سے الگ ہوکرتمام دنیا کو اپنا وطن سحصتے رہے تھے جرمن تو میت کی تسلیم
رسنے گئے۔ یہ فضط ہی کی تعلیم کا تیجہ تھا کہ جرمنی میں بھی نے تومیت کا دہ فلات بیش کیاجس نے ریاست کے ساتھ جرمن توم کی واب تکی کوپرستش کی صورت کی مدیک

صداقی ده تمامتر سلی افتخار کے جذبہ پر مبنی می مراه شاہ میں جرین بلسفی تراکست کے فیصر من است کا فیصر من اس بات کا مستحق طرایا کہ دہ اپنی تہذیب کو اُن تمام تو مول ہیں پھیلائے جواکن مدود میں مستحق طرایا کہ دہ اپنی تہذیب کو اُن تمام تو مول ہیں پھیلائے جواکن مدود میں مستی ہول جنسی جرینی اپنی قدر قی مدود سیجھے ۔ اس نظریہ نے جوجنگ جو یا نداور جارا اُن قوم برستی پیدا کی ۔ اس کی علی شال سم آج جرینی کے رمنجا سیم کرے طران کا رمیں دکھے رست میں .

انیسوی صدی کے وسطیس اطالیہ پہلستان، ہنگری اور جمنی اطالبيم من جوقوى بغادتي موني في أن من نبت سے وگ جلاطن کئے گئے تھے؟ ان جلا وطنوں نے تومیت کی تحریک کو ہام عروج تک بہنچا ویا - بسرس الندن اسوئستان اور الجیم ان جلاوطنوں کے مرکز سینے تھے۔ يهين سيَّ أهول في قوميت كي تبليغ شروع كي ١٠ن مي اطاليه كي عبلاطن میزنی کوخاص اہمیت حاص ہے۔ وطن کی تُناہ هالی پراس کا ول بے چین نفار جنانچر الا 12ء من جوان اطالیہ کے نام سے اس نے ایک جاعت قائم کی جس کا مقصد یہ تھاکہ اطالبہ کے باست ندوں کے سرطبقہ اوج عت میں تومیت کا احساس پداکرے ۔ میزنی کے رفقار اپنے مقصد کے حصول کے سے جان کی بازی سگائر میدان میں آسے ۔ادوا نصوں نے اطالیہ کے کسانوں مزوور دل چردا ہول اور بیشہ درول کواکن کے باعظمت ماهنی کی روایا سے یاو ولاكراميب نئے جوش سے بحرویا ۔میز نی اوراس كے بمجھے دوسرے جلاوظنوں نے صرف اپنے ہی مسلک کی آزادی کے لئے کو ششش نہس کی ملکہ و اس کے بھی نوامشمند تھے کہ ہراس قوم کوجو تومیت کے لئے اپناحق ثابت کرسکے '' زادی حال کرائی ملئے۔

منرنی کی قومیت کمی ادر طنی تنگ نظری سے آزادھی - عو کداس س ز اخدلی ادر روما نیت تھی اس لئے اس کے تصوّر میں قرمیت ایک یاک مذہبہ تمي اوراس جذبه كوده انساني فلاح دتر تي كا درلية مجتنا تحيا ، وه قومول كواليث ایک دوسرے کا سمدرد بنا 'ا چا ہتا تھا'' اس کے نز دیک تومی مقاصد کا عام انسانی مفاصد سے ہم آسنگ مونا صروری تعالیمی وج تھی کہا طالبہ کی نوسیت روسري قوموں کی نگا ہول میں درا نگھنگی ۔ میزنی کا فائم کمیا موالصور سبت کم ع صے کے لئے پورپ میں فدم جا سکا ۔ لبدکی تومسیت کا تصنورسراسرتوموں کی معاندا ندکشاکشس اورحرکصها نه رقابت پرمبنی تھا اس و جرسسے میزنی گے تعتور سے بالک مُبراتھا . میزنی سے قبل دانتے جس نے اطالبہ کے ادب میں تومی زمگ بداكياتي احباس كوبيداركرين كركست ش كرديكا تها اسى طرح ميكها ولي هي ا ما اوی ریاسنول کوفر ایر دا کی اطاعت کی تعلیم دے کر قومیت کے حذبہ کو آجائے میں مدود سے حیکا تھا، کیکن اطالوی فوسیت کا آگاز میزنی سی کی تعلیم سے بوا۔ میرنی ادراس کے رفقار کار گیری بالڈی ادر کبور کی متحدہ کوسٹ شول کی دجہ سے اطالبه کا توی انتشار با لا خرختم مهوا - اطالوی ریاسی اسطریاک اقتدار کوختم کینے کے لئے متد موکئیں - اوران میں سے اکثر فیط لا ایم میں شاہ ایمامنول کو **جَزِيرُهُ نَمَا بِلَقَانَ كَي رَبِّينِي | جزيهِ ناب**قان كارياسين جو د صوير

صدی میں ترکوں کے قبضے میں آئیں' اٹھا بھوی صدی میں ترکی فکومت سے آزاد مونے کی خواہش ان کے اندر بیدا موئی اور بھی خواہش ان میں جسند بئر تومیت کی موک موئی۔

۔ یہ ریاستیں آبس میں ایک دوسرے سے ست مشاہمت کھتی ہیں۔ سب کوئی نہ کوئی سلا فی زبان بولتی میں گمراس کے با وجو دہرریاست نتی انبی جداگا ندمعا شرت بھی کھتی ہے و طنیت کا جذبھی ان می عد ہے زیا دہ سے ترکول کے تعضہ س آنے سے پہلے سے صداول تک باسم حبالت جدال میں مصرو ٹ رمیں ·ان حنگوں نے انعین ماضی کی روایا ت کا <sup>ا</sup>سر ما یہ بهم منجایا 'ادریه ُ روایات مس وفت کام آئیں جب مُفھوں نے ترکوں گے خلات سراتھمایا۔ اسٹریا اور روس نے ان ریاستوں کو ترکوں کے خلات مرد دی ۔ اٹھارَھِی صدی تک بنقان کی توموں نے بورپ کی سیاست میں کوئی حصته بدلیانها و لیکن انبیسوس صدی میں تومیت کاسیلاب ان کوهی بهالے لیا عنائی الفول نے کیے بعد و گرے ترکوں کے خلا ف ابغاد تیں شروع کردیں ۔ سب سے پہلے ستاہ ایم میں سربیا نے کراجار ج کے زیر کھابنا ہ<sup>ک</sup> کی اس کے بعد وہلیت یا اور مالد لو یا کی ریاستی میدان میں آئیں اِور بھر لومان مقا بدمیں آیا' یہ رپاستیں کیے بعد دیگرے اسی طرح آزاد بھی ہوتی کئیں آور انیں مطنین تائم کرتی گئیں، دلیت اور مالدلویا نے رومانیہ کے نام سے آپی آزا در پاست فائم کی - بلغاری<u>ہ نے بھی شکشت</u>و می*ں ترکوں کا س*یاسی اقتدار ختم کرنے کے لئے علم بغاوت بلند کیا اور روس اور تر کی کی جنگ کے بعسہ

صلی امر برلن کی روسے اس کو بھی حکومت خود اخت یا ری لگنی ' غرض انبیسویں صدی کے اختیام مک بلقان کی بید چاروں ریاستیں ترکوں سے آزاد مرکئیں ،

انبسوي صدى مي اورب كى ساسى نفنا تركون كے ببت خلات تھی صداوں سے تمام اورب اس کاخواہاں تھا کہ ترکی سلطنت لوما دے ' روس زگی کا سب سے ٹراوشمن تھا اوراسی کی ترغیب بر بیقان کی رہاستوں نے ترکی کے خلاف لغاونیں کیں اور ترکی حکومت سے ازاد مرئیس پورپ کی تهام دوسری مسطنانی بھی ان بغاد توب میں بلقان کی ریاستوں کا ساتھ وے رہی تھیں ' ترکی سلطنت روز بروز کمزور موتی جاری تھی اور ترکی قوم کی عالت اس درجہ نازک ہو علی تھی کہ لورپ کی قوتیں ترکون پورپ کا مروٰ بیجار'' کہتی تعییں ' اِن عالات میں ترکی نوجوانوں میں تومی احسا كل بيدا مونا كيه فلات توقع نه تها ـ تركي بمي لورب كالكب حقيد بم إورلورب من قرمیت حسب انتہا کو تنج علی تھی، مس کی مثالیں ترکوں کے سامنے تھیں۔ لبقان کی ہمسایہ توموں کی مثال سب سے زیا وہ سبق آموزتھی ۔خیانچہ ترکی مریمی ایک جاعت پیدا مونی جو" جوان ترک" کے ام سے مشہور مونی ا کے بک ترک توم فلیفہ کے زیمگیں تھی اور ترکی کی حکومٹ شخصی تھی جوان ترک اس طربن حکومٰت کو تومیت کے منا فی سمجھتے تھے' اور حمہوریت کے خوا ال تھے التیانچہ آنھوں نے حکومت کی مخالفت شروع کی رفتہ رفتہ اس مغالف جاعت کو ملک میں کامیا بی عامل موتی گئی . بیانتک کی<sup>ش 19 م</sup>

میں ترکی میں وہ انقلاب ہواجہ" جان ترکوں کے انقلاب" کے نام سے
مشہور سے 'اس وقت سے ترکی مکومت وستوری قرار دی گئی' تومیت
اور انقلاب وجو دمیں آیا ، جس کے بانی مصطفے کمال تھے ، ترکول نے طاقا اللہ اللہ اللہ انقلاب نے
میں فلافت کا غاتمہ کیا' اور ترکی جمہور سے کا علان کیا 'اس انقلاب نے
میں فلافت کا غاتمہ کیا' اور ترکی جمہور سے کا علان کیا 'اس انقلاب نے
ترکوں کی زندگی کے ہرشیعے کو قومی رنگ میں رنگ دیا 'ترکی زبان وادب
کو خاص منزلت دی گئی رسم ورواج معاشرت معیشت کو تومی سا سنجے
میں ڈھاسے کی ند ہریں گئیں ۔ زبان سے فیر ترکی الفاظ اور محاور سے نکانے
کی فکر ہوئی ، زبان نے پرانے الفاظ اور محاور سے ختی کے ساتھ اٹھا اسکے
گئے ، مک میں ترمی تعلیم کا نظام رائج کیا گیا 'اور قومی ترتی کو مکومت کاوا صد
مقصد قرار دیا گیا ۔

ا بولتان کے تین طرف پورپ کی تمین طاقتورسلطنیں آسٹریا کی تمین طاقتورسلطنیں آسٹریا کی تمین طاقتورسلطنی آسٹریا کی تمین نے دیں اور دوس دانع تھیں۔ یہ بنایا جا جکا ہے کدان بننول سلطنتول کی تمین نہیں خواہش رہی کہ بولستان کو سیاسی آزادی سے محردم رضیں اور آیک ورم نہ غینے دیں، اس سے برمین تو میں تو میں ہوا پہلائل کے جزبہ کو اتنا ہی زیادہ فروغ موا پہلائل کے سے بورپ کی جنگ عظیم تک بول توم کو سیاسی آزادی نصیب نہ مبوئی اور وہ تمین ایسی غیر تو مول کے درمیان تقسیم رہی جو تہذیب میں اس سے بالکل وہ تمین ایس سے بالکل مختلف تھیں ' پھر تھی اس کے درمیان تقسیم رہی جو تہذیب میں اس سے بالکل مختلف تھیں ' پھر تھی اس کی اپنی تومی خصوصیات برقرار رمیں اور محکومیت کے مختلف تھیں ' پھر تھی اس کی اپنی تومی خصوصیات برقرار رمیں اور محکومیت کے

مصائب قومی جذبہ کو را برترتی دیتے رہے۔ جنگ عظیم کے بعد پولستان کو ایک آزادر یاست بنا دیا گیا لیکن اوس اللہ علی ہم جمئی اور روس نے اس کوفتے کرلیا، اور آپس میں بانٹ لیا۔ پولستان کی قومیت کے لئے یہ ایک اور دعوت آز مائش ہے۔ قوت وجر پول ریاست کو متشر کرنے میں بہتے بھی کامیاب موجی تھے تھے، اس مرتبہ بھی انھیں کا میابی موئی ہے ۔ گر میسے بہلے قومی جذبہ کو مٹانے میں انھیں ناکا می موئی کیا اس دفعہ بھی ایساہی نہما کا می موئی کیا اس دفعہ بھی ایساہی نہما کی اور دول سے نہم کو گارتا بت موئے میں و

اری بی بردوب کی ترقی کے دور جدید میں اسپین کے تعدن اور تہذیب کی ترتی کے اسپین کے تعدن اور تہذیب کی ترتی کے ساتھ ساتھ اسپین تو میت بھی نشو دنیا یا تی رہی ارومی گرجا کے ساتھ ان کی واب تکی ایسے عناصر تھے جو اسپینوں کو من حیت القوم متحد کئے رہیے، باسک قوم گوشتنی کی ساری آبا دی دفتہ رفتہ متحد مرکئی اسپنے اسلان کے کارنامے اور نئی دنیا کی فتح بیں ان کی دلیری اور برتیت اسپینی قوم بی تو میت کا احساس اور نئی دنیا کی فتح بیں ان کی دلیری اور برتیت اسلان کے کارنامے پیدا کرنے کے لئے کا فی تھے، اس احساس کو انجا رہے کا سب سے بڑا سببین نو میت کی جو دل سببین بی تو میت کی جو دل سببین بی تو میت کی جو دل کے سببین بی تو میت کی جو دل کے مضبوط کردیا۔

و است کے سے بروروز ہے۔ سوئس توم پورپ کی تمام دوسری

توموں سے ختلف ہے ان کی قومیت کا باعث ان کا مشترک سے نظام ہے ' زبان رمعا شرت کے لحاظ سے سوستان کی آبادی کے ثین حقے کئے ماسکتے ہیں ۔ ویک حصنہ فرانسیبی زبان بولتا ہے در فرانسسیبی تىرن ركھتا ہے، دوسراحصتہ جرمن زبان اور حرمن تمدن اختیار کئے ہوئے ہے۔ رے میں اطالوی رہان اور تہذیب را می سے اسکین ان تعنول حصول نے اپنی متحدہ ریاست فائم کرلی اور اپنی سے اسی و حدت کی بنا ریز تحدہ توم ہن سئئے، وطن کے ساتھ ان کی الحبسی ٹرمعنی گئی، پہاں ٹک کہ دطن سکے مناظر کے ساتھ ان کی محبت پرسٹن کی عدمک پہنچ گئی۔ اپنے ماضی کی تاریخی ہمہت کا حیاس ان کے دلوں میں ہمیں پر امراگیا اور اسنے مخصوص ساسی اداروں پر یکمی فخرکرنے گئے، ان تمام با تول نے قرمیت کے آن عناصر کی کمی کو بڑی مربک پورا کرد یاحن سے پورٹ کی دوسری قویں بنی ہیں . بنگ عظیم سے قبل روسی قوم سنگدد قوموں میشتل تھی، جوامیک ہی روی انظام کے اتحت تعیں اور شترک فرمال روائی اطاعت کرتی تعین ے کئے صروری تعاکد روسی زبان کولیں اور اسینے بہال مشتر کر حلیم را مج کریں جن سے روسی تہذیب بیدا موسکے ۔ زار خا ندان کے فوا نرواؤں ی انتهانی کوششنوں کے باوجودیہ تومی روسی توم میں خم نہ ہوئیں ، جب تک زار کی سلطنت غالب رہی یہ قومی اس سے قانون کی گرفت میں بندھی رہی۔ لین زار کی حکومت کے ختم موتے ہی روسی سلطنت کا شیرازہ اس طرح مجھرا کرتم م عناصطبیدہ علیحدہ توہی میں گئے. روس کے بالشویک انقلاب نے ان

تمام تومول کی ازادر کی تسلیم کیا - اوراس کے بعدروس میں جو دفاتی نظام ما کا مواو ہ اِن آزادر یا سول کا سیاسی انحاد ہے اورسودسٹ روس کا سیلسٹ انحاد کہ لا تا ہے ۔ فن لینٹر کا سیاسی انحاد ہے اورسودسٹ روس کا سیلسٹ براحصۃ جنگ عظیم سے قبل روس کے قبضے میں تھا ، لیکن انقلا ب روس کے قبضے میں تھا ، لیکن انقلا ب روس کے اور سیاسی دمنا لیندندلیا اور سیاسی ازادی کا طلب گار میوا ، چار یا نیج سال تک اکثریت اورا قلیت کا مسئلہ بنا رزاع بنار ہا ۔ بہال تک کہ روس کو بالا خران ملکول کی علیمی سیاسی کے علادہ روس میں خوروس کے کا تربیت کے سیاس کے اور اقلیت کا مسئلہ کو اور اقلیت کا مسئلہ بنا را میں ہیں ان میرورتیوں میں موجود تھیں ۔ ان کوسیاسی خودا ختیاری و سینے کے لئے جمہورت درجمہوریت موجود میں بار کی کرنا بڑی ' اب روس میں مندرجہ و الی جمہورتیں ہیں .

(۱) سائی بیر یاجس می کرنمیا "کُرا نیآ"، وولگا وغیره حیود فی حیولی ریاس

شامل ہیں ۔

۲۶ ، طرائس کا کے شاجس میں داغستان جارجیا ' آرمینیا ' آوزیجا ن کی جپوٹی چھوڑٹی جمہور میں شامِل میں .

ن و ۱۳۶ منٹرل اینسیا کی جمہوریت جس میں کا زکستان ۔ کرا کلیک ترکیا نستا اُز مکِستان ' تاجیکستان اور کرغیا کی جمہورتین شائل ہیں .

> د هم) سفیدروس مرد مرکب

ده، پوکرین

مرجود و جنگ میں روس کے شال ومغرب کی چندوہ ریاستیں جو بچھ بلی جنگ میں اس سے جدا مہو گئی تھیں د استھو نیا 'کیٹویا' اور لتھو نیا 'کیھر روکی' اتحاد میں شامل موگئی میں ۔

جنگ عظیم می اتحاد او*ل کی طر*ف 🗸 میر اعلان کیا گیاتھا کہ بیر حنگ تومیت کے اصول کو بالا کرنے کے لئے المری جارہی ہے ادراس کامقصد کمزور تومول کوسیای آزادی ادرخود اخت یاری حکومت ولا نا ہے۔ رئیسویں صدی میں حکومت خود اخت یاری کو لورب کی ساست نے تومیت کا لاز می مجز و قرارہ ہے ویا تھا؟ اور بیر کوششش کی گئی تھی کہ پورپی ریاستوں کی حدو دوہی موں جو دلاں کی مختلف لول ادر مختلف زبانیس اولنے والی قوموں کی میں · اس د جرسے لور ب کی تِمام محکوم ادر کمزور قومول میں اپنی اپنی آزادر باستیں فائم کرنے کی خواسش میدا ہوکئی تھی ۔ یہ خواہش جنگ عظیم میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ' جنانچہ دہ تما م محکوم تومي جورسطی پورپ میں آ ہا دنسیں اسیاسی خود اختیار ٹی کی وعویدار ہوئیں ۔ ' تر کی سرعدسے بیویریا تک اور سیسنی سے دہنیں تک تمام علاقہ شہنا ہ آسٹرایک ماتحت تعاجس میں غاندان ہیں برگ کی حکومت تھی اس علاقہ میں رو ما فئی مجیار ٔ جرمن ٔ اطالوی مجیخ مسلوداک ، بولستانی مسربی کرو کی کارتفعی ٔ اور مبہت سی مختلف النس تومی آبا دھیں اسی طرح حنوب کمیں ترکی سلطنت کے ایک بڑے علاقے میں سلانی عنصرآ با دتھا۔ پورپ کے بیرسلانی تو ے ماع اور اوا عمر اور سما وا عمر کی جنگوں کے بعد آزاد مو گئے لیکن اسٹریا نگری

کی توموں نے جنگ کے زمانے میں آزاد مہونے کی کوشش کی اور منگ ختم مہونے سے چند ہفتے تبل ہی اپنی آزادی کا اعلان کرد یاجنگ کے بعب ملحنامہ دیر سائی میں ان کی اس آزادی کو دول لور ب نے تسلیم کرلیا ، اور ان کی ریاستوں کی حدود تعیین کردی گئیں جس حصے میں جس قوم کی اکثریت تھی اس کی ریاستوں کی حدود تعیین کردی گئیں جس حصے میں جس قوم کی اکثریت تحق اس کی ریاست قائم کردی گئی ' دوسری قوموں کوجن کی تعداد کم تھی اقلیت قرار دے کران کے حقوق کا تحفظ کردیا گیا ' اور آن کو اکثریت کے ماتحت کر دیا گیا ، اس سے ماتحت کر دیا گیا ، اس سے مندرجہ ذیل سات حصے کے تحت اسٹر یا مینگری کی سلطنت کے مندرجہ ذیل سات حصے کو دئے گئے ، ۔

(۱) أيشرياجس من زاده ترجين رب

(۲) منگری شب نوے فی صدی مجیار رہے ہے۔

د» بوسیا<sup>،</sup> موراویا ورشا بی مبگری کو ملاکرچنچوسلو واکسیه ښادیا گیا ،جس

كى آبادى زياده ترجيخ ادرسلووك قوم بيشتل ريي

(۲) کروطمیا' ول مانمیا اور لومینیا ہرزی کُو دیناجو لوگوسلادیہ کو دئے گئے تاکہ سرب کردٹ اور سلو تومیں اپنی ہم قوم خود مختار مکومت کے تحت رہ سکیں' دھ، گلیٹ یا جسے پولستان کے حوالہ کیا گیا۔

(۷) مشرنی منگری اور ٹرانس سلوا نیا جور د مانیا کو دیے گئے۔

(٤) جنوبي طُرول اوراسطرين كاجزيره ناجواطاليه كي حواله كيا كيا ،

اسی طرح جرّن میں بھی بہت سی توموں کے جیسے ٹی جیسے آباد تھے۔

الله الليامة من ديرساني كي صلحنا مع كى روسى ان الليندل كولمي جرسى سي

علیده کردیاگیا - الساس اور لورین کے صوبے فرانس کو دئے گئے - شمال میں شلس وگ کا ایک حقتہ طرخارک کے حوالے کیا گیا - مشرق میں کی لیسے خدکا علاقہ تنہونیا کو ولایاگیا - مشرقی پروشیا اور لوزن کے صوبوں کا ایک بڑا حقتہ نیز بالائی سلیت یا کا ایک چپوٹا ساحقہ چنے سلوفاک یکو دیا گیا - اور ڈوائزک کوایک تیز بالائی سلیت یا کا ایک چپوٹا ساحقہ چنے سلوفاک یک دیا گیا - موجود ہ جنگ نے پپلی آزاد شہر قرار دسے کر انجمن اتوام کی نگر انی میں دکھا گیا - موجود ہ جنگ نے پپلی جبلی جنگ کی تقت میوں کو درہم برہم کر دیا ہے ۔ لیکن اس کی تفصیل بہاں درج کرنا قبل از وقت ہے ۔ جنگ سے ختم ہونے مگ نامعلوم المجی ان تغیرا سے میں کننے تغیر ادر میں ا

پوگوسلافیه٬ <sup>ال</sup>لی اور *تنگری بی جرین اقلیتی آگئیی٬ ر* و مانیه اور چنوسلوفاکه پیری ممیار آگئے ' الماليه اور اسطريا ميں سلاني شريک كروئے گئے ' رَبِّي آبادى كا آيك مبت براحقته بهلی کی طرح روس رد ما نیم اور ملغار سیکے ماتحت را اعرض تمام ریاستوں میں افلیتیں آگئیں۔ حباب نگاماً گیا سے کہ دسطی بورب کی تقریباً ا کیٹ چوتھائی آبادی اُن اقلیتوں میتشل ہے ۔ مزید ہرآب ایسے علاستے بھی وجود میں آئے جن میں میں قوم کی ایک جوٹی سی تعداد کو ایس کی اکثریت سے جدا کرے آزاد ریاست بنادیا گیا تھا مثلاً اسٹریا اورڈا نزگ کو جرمنی سے جبرُ اعلیحدہ کیا گیا تھا ۔ ان تمام عالات نے وسطی لورب میں اقلیتوں کے *مسلم کو* اس فد بحیده کرد یاسنه که ده اس دقت تمام درب کی سیاست کا نادک تری مسُلہ بن گیا ہے ،جس وقت کوئی اقلیت اکثر یت کی حکومت سے غیر طلمین ہوتی ہے اور انبی حفاظت کے لئے انبی ہم تَوم حکمراں اکثریت کے ساتھا ہوناجائی ہے! کوئی بڑی اکثریت انبی اللیت کی خوائش پرائسے اسپنے ساتھ لانا چاہتی ہے تولورپ کی کیا سٹ کا سارا توازن گرم جا ناہے۔ مارچ ش<del>را ان</del>ام میں حبب اسطر یا جرمنی نے ساتھ شائل مواتر یہی صورت عال بیش آئی ' اسی سال جب چنو سکو فاکیہ کے سوٹرنٹین علانے کئے جرمنوں نے جرمنی کے ساتھ شال مونا ما أو تولورب مي جنگ چير جانے كا قوى امكان بيدا موگيا، اس کے بعد جب ت بر لوائز گ نے جرکنی کے سامیں آنا جا او تونوب یہاں بی کرستم روس فاک م میں جنگ حیار سی گئی اوراب تک جاری ہے۔ ن قوم | برطانوی قوم کے لاکھوں افراد دنیا کے دوسرے

مکون افعول نے ہیں۔ اپنے وطن کو چیورکر ان ملکوں میں افعول نے مشقل مکون میں افعول نے مشقل مکون میں افعول نے اور اپنی آزاد ریاسیں قائم کر لی ہیں۔ مشتر کہ نظام میں میں اور مشتر کہ اقتصادی حالات کے ماتحت ہر ریاست کے با شندول میں اسی وحدت کے احساس نے میں ایسی اسی وحدت کے احساس نے ان میں ایسی ایسی وحدت کے احساس نے ان میں ایسی ایسی المول میں ان میں ایسی المول میں ان میں ایسی ان میں ایسی کے درمیان امتیاز کرنے کے ہیں۔ ایسی تو میں افعال میں ایسی کی افعال میں اور اسٹی ہیں۔ اسی میں ایسی کی تو میں ہیں۔ یہ سب ایسی کو میں تو میں ان کے مخلوط نسل کے باشدے میں ان کو کو ساتھ کے دار سے میں ان کامی کی ان کو کی ساتھ کو کے ساتھ کے میں۔ ان می کو مول نے میں ان کامی کی ساتھ کو کی کی کی کی کرایا ہیں۔ اس لئے بیمی ان کامی کی ساتھ کو کی کی کرایا ہیں۔ اس کے بیمی ان کامی کی ساتھ کو کی کی کرایا ہیں۔ اس کے بیمی ان کامی کی ساتھ کے میں اور اس کامی کرایا ہیں۔ اس کے بیمی ان کامی کی میں۔ برطانوی میں میں میں شامی میں اور اس کامی کرایا ہیں۔ اس کے بیمی ان کو کرایا ہیں۔ اس کے بیمی ان کامی کرایا ہیں۔

کنا فرا کے متعمری درحقول برشنی میں ایک انگریزی زبان اور کی فوج کے انگریزی زبان ایک انگریزی زبان ایک انگریزی زبان سے اور دو مرا فرانسین موخر الذکر کی تعداد تیم پی نیس نیسی میں ایک انگریزی بیا میں مختلف میں ۔ ان کو انبی زبان عدسے ذیا دہ عزیز ہے ہے ، اپنے بچول کو مرادس میں ابنی ہی زبان میں تعلیم دلاتے میں ۔ مذہبی عقا ندمیں ہی یہ لوگ دمین کیتھ ملک میں ابنی ہی نیار میں برخوا شامل کے بیر دمیں ' برخلاف اس کے انگریزی بولنے والے کنا فری پُرونسٹ میں۔

رون فیتملک گرجا فراسیسی بولنے دالے کنا ڈیل کو انگریزی بولنے والے
کنا ڈیل کے فلاف اُبھار ارستاہے ' اُس کو ہمیشہ یہ ڈرستا ہے کہ اگرانگریزی
کنا ڈیوں برخم ہوگئے تو اُس کے اپنے حق بیں یہ بہتر نہ ہوگا ' اسی طرح وہ یہ
کوشش می کرتا رہتا ہے کہ اس کے بیرو برطانوی تا ج کے وفا داروس کیوکمہ
برطانیہ نے کیتعملک گرجا کو اندرون ملک میں بقسم کی آزادی دے وکھی ہے
برطانیہ نے کیتعملک گرجا کو اندرون ملک میں بقسم کی آزادی دے وکھی ہے
ایک وجب کہ یہ گرجا ریاستہائے متحدہ امر کمیہ کے ساتھ کنا ڈاکے سیاسی
انجاد کا اوراس مخالفت سے اوراس مخالفت سے برطانوی صورت کی نبیا دول
کوکنا ڈوامیں لوری تعقرت بہنچتی ہے۔

وما رہیں وری حیات بہت کا فری فراسیسی تہذیب اور فراسیسی عمواوب
کوابنات میں سرایہ سمجھتے ہیں مگر فراسیسی جمہوریت میں خم ہونے کے لئے کسی
طرح نیارنہیں، وہ اسنچ تہذیب مقاصد میں انگریزی کن و یول کے باکل متعنا
ہیں، گران کی سیاسی قومیت براش کا کو ئی انٹرنہیں کن و الی یہ دو نول
قوتیں با دجو داسیخ نسی سیانی اور خرہی افسال نے کیفن مکی خصوصیات میں
مفترک بھی ہیں، ان کی زندگی میں کی رنگ با یا جا تا ہے، ان کے اقتصادی
اغراض کیال میں۔ دوایات مشترک ہیں ۔ ان روایات کودونوں کیسال
طور پر باعث نوشیجھتے ہیں، وطن کی محبت کا جذبہ دونوں میں ہے اور وطن کی
فاطر دونوں متو مونے کے لئے ہروقت نیار میں رطانوی سلطنت میں دونوں برابرکے
فاطر دونوں متو دنوں برائی ملکت کے قیام داستی کی کوششش میں دونوں برابرکے
خوتہ دار ہی اور انہی ملکت کے قیام داستی کا مرتب کی کوششش میں دونوں برابرکے

لمنت میں آئری توم کا بھی رہی دعویٰ سے کبروہ ہی أَنْمُ كَيْ قُومُ الْبِكَ آزاد توم ہے، وہ بی اپنی مخصوص توی زندگی رکھتی ہے راس کی اپنی تو می تاریخ بھی مجداہہ ' اسی دجہسے وہ مہیشہ ا۔ آپ کوایک علیحدہ قرم بھنی رسی اور برطانیہ کے ساسی اثروا فندار کے ماتحت زندگی گزارنے کو تنیارنہ مہوئی بیژنشنی کے معاہدہ کی روسے انگلستان اور آئرستان کے مابین سیاسی اتحا دِقائم ہوگیا تھا گریہ اتحاد آئری قوم کویسند م دراج کے لئے اُس کی جنگ را رجاری رہی بہاں تک کر مطانبہ عهی آزاد کر ناطرا می خیر<del>اند لارع م</del>ن" آزاد ر سے اسسے عیثی نو آ ہادی قرار دیا گیا اور دیاں بھی کنا ڈاکی ہنے گی بمرکی کئی' سیاسی آزادی کی گوٹش کے ساتھ ساتھ آئر شان علمہ دِاروں نے تومی جذبات کو فروغ دسنے کی بھی انتہائی من تُعليم كوعام ك<sub>ما</sub> گيا٬ أنّ بي وطن اورنيام طوني چنروك عبت كرف كا جذابه بيدا كيا كميا ان كومكى روايات اور توى تهذيب قدر کرنا سکھا ماگیا اوران میں از اُوتوی زندگی گذارنے کی غواہشس پیدا

امریمی فومی است کی ابتداراسی طرح بونی جس طرح بطانو اهری فومی مونی است تقریباً دوسورت بهلے امریکی کوآبا دلول کے باشندے ادرانگلستان کے باشند ایک بی قوم سے دو حصے تھے تیان سے میں امریکہ کی برطانوی مکومت

ہے علیحد گی اس ملک میں قومیت کا میش خمیر ننی' اسی و قت سے امر مکیر کے باشندول میں بیراحساس پیدا مواکہ وہ ایک جدا گابنہ قوم میں ' د ہ ا پنے ادر انگریز دں کے درممان فرق کرنے گئے اورانی زندگی کو آگی خاص قومی دنگ دینے کی کونٹش کرنے گئے۔ ابتداً می کونٹش ساسی فرعن کے اتحت تھی' وہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک میں ساسی اتحاد قائم کرکے رطب اوی پارممنٹ کی اطاعت سے محفوظ رحکیں اورانیی تومی آز اڈی کوقائم رکھسکیں ' چریں سیاسی اتحاد قائم موگیا تو تومسیت میمشتکم موگئ تومسیت بیداکرنے والے بہت سے عنا صرا مرکمیٹی موجود تھے ، تین سورس سے امریکہ انگرمیشتین کے قبضہ و تصرف میں ہے ' اتنی مت میں ان کے ولوں میں اس سرز مین ً ی محبت کا حساس پیدا مروجانا لازمی تھا" بھرملک کے جنرا ٹی عالات گی یمیانی نے اس احساس کو اور بھی توی کردیا ۔ زرعی حالت بھی ایک ہی ہے ہے ان کی آبا وی کابھی زیا دہ حصّہ ان تیرہ نوآ باد لوں کے انگریزِ مستنعم بن کی نسلِ سے ہے جوسب سے پہلے امر کمیس آبا دمہوئے ' اِس دحب اُمرکی نَّوم کی اکثریت کو اپنے سمبل مو<u>نے ک</u>ائمبی احساس ہیے ، لیکن قومیت ی<sup>روا</sup> کرنے میں جس عنصر کوسب اسے زیا وہ دخل ہے وہ جیساکہ بنایا گیاان کا ساسی اتحادہے ، امر کمیکی حکومت میں وہاں کے باشندوں کوجواخت ارات عصل من اوران کے تعال و تعاون سے جس طرح حکومت کا کارو بار حیات ہے اس کا لازمی نتیجہ بیرہے کہ حکومت کومغبولیت حاصل مرو . حکومت کے ساتھ امرکی توم کی بھی داہتگی ان کے افزاد کو باسمدگراہتہ دیپوست کرتی ہو'ریاست

کی وفاداری اورا طاعت کی تعلیم ب قدر زیا دہ امر کیہ کے مرسول میں بجو لکودی جاتی ہے شاید دنیا میں کہیں نہ وی جاتی مہوگی- اسی طرح امر کمیم با ہرسے آنے والوں کوامر کید کا شہری بنناجس قدر دشوار ہے اس کی مثال شاید ہی کہیں ملے م

تومیت کے بننے میں زبان وا د ب کوحو دخل ہے امر کی توم کوئٹس کا پررا حساس ہے جنانچہ امریکہ کی ریاستہائے متحدہ میں آیک ہی زبان بولی جاتی ہے ۔ حولگ دورسے ملکوں سے آگرامر کیدمن س حاتے میں ان کے لئے اس مک کی زبان سکھنا ضروری ہے ۔ زبان سسے ان کانخیل ادرا ن کی نفسیات د ونوں متا نریبوتے میں ' زیزگی کے متعلق ان کاطمے نظر بھی دی بن ما ناہے جو ملک میں رائج ہے ، رفتہ رفتہ ملی تہذیب اُن کے رکیک وہلے میں سرایت کرجا تی ہے۔ امریکہ کی تہذیب اپنی جدا گا نہ خصوصیا ت طبقی ہے امرکی قوم کی سے اسی زندگی ان کے قوانین ' ان کی زبان ان سے رسم درداج ب اپنی ہی دضع کے ہں ' ان مکے اوب کا طرز کھی جدا گا نہ ہے ' ان کے مصنفین کا عام رحجان اس طرف ہے کہ امریکہ اُدرانگلیستان کے ادب میں اتها ہی فرق ہونا چا ہے جتنا کہ ان دولوں ملکوں کی زندگی میں ہے۔ امر کمیے با نندے جسم دیجئے اور کل و شباہت میں تر ایک دوسم کے شاب ہو تنے ہی ہیں معاشی ارتجارتی زندگی سے مشترک اغراض نے اک کے مزاج اورسیرت کو تھی ایک ہی سانچے میں ڈھال دیائے۔ان کا مخصوص لباس ان كى عارات كى مخصوص وضع ان كے مخصوص اطوار د عادات ان كا

مخصوص مذاق وہ جیزمی میں جندوں نے ان تہذیب کے ماتدی سلو کوتما مرمک کے طول وعرض من مکساں کرویا ہے ، ملک کے ایک حصے سے دوسرے حقة تك شادى كے رسم ورداج ، ووستول سے تعارت كرانے كاطراقية ، ر وزانہ کی زندگی کے عام ممرلات بالکل ایک ہی سے پاکے جاتے ہیں ، ان تام چیزوں کے لئے ملک میں ایک ہی معیار ہے اور وہی قا بی سے بہا ں ك مشركة قومي مسائل ير مك مي اختلاف رائع بي مكتليم فقود لطرا السب. امری ریاستوں کی گزشتہ ڈرڈھ سوسال کی اسیخ مسلسل تر ٹی کا زمانہ کیے، پہنی تيره أو آباديال چيلية بجيلة شالي ا مركيه كے نصف رقبے رحيا گئي من ال سرزین میں بے شاردولیت سے ادر کل آبا وی ایک سومبیں ملین ہے. آج کی اس قوم نے شکست کا مضرنہیں دکھیا ' ان تمام بالوں نے ان کے اندرخو داغتیا دی پیدا کر دی ہے ' انھیں اسنے کارٹارموں برناز ہے، اس کئے اپنی روایات کو آن جا عتوں میں جو با سر سے آکرامر کیمیں آبا و موگئ میں پھیلانے کی کوششش کرتے ہیں۔ یہی وجہ کے کہ لاکھول جڑک جوا مر مکیس اگر آباد مهدئے امر کمی بن گئے' امریکی قوم درسے رول کو اس طرح آیا تی ہے کہ محرات کی نفسیات اُن کانکسفہ حیات اِن کے نظریات ان كاعلمي اورنتي مذان بالكل دلياسي موجاً ناسب حبيا خود امركي توم كأ٠ الزنت ته بجاس سال میں دنیا کے سر ملک سے اور مکیمیں مہاحرت پہنچے میں ، اس طرح مخلف تہذیبول ادرسکوں کے عناصرا مریکہ کی آبادی میں ناً مل مهور سَهَ مبن ان مي سي لعِض ابني قوى انفراد يت مكوكه ا مريكي

بنے کوتیار نہیں ہیں ۔ جرمی اور اسکیٹری بوی توہی جن علاقول یک ترت سے آباد ہیں وال و واپنی ہی ملی تہذیب کورائج کررس ہیں اسی وج سے آباد ہیں والی میں ایس فیرتو مول کا وا فلم منوع قرار دے ویا گیا ہے ۔

مشرق میں قومیت

،مشر*ن تهذیب وتمدن کاگ*بواره را ہے، دنیائی قدیم زین نہذیوں کے مرکز مشرق ہی کی سرزمین میں تھے' حہاں علوم دفنوں اور فلسفہ و حکمت نے نشود نمایائی نه ندگی کے اعلیٰ اصد کا حصول ال مشرق کا نصر العین تھا ' وہ زندگی کی منیا در کہ خلات ر تا کھر نا چاہتے تھے۔ اس لئے ان کی معاشرت کی منیا دیذہ ہے۔ نږ کې ایږي ان کی قومیت تھی. سرمذ م ب عالمگیراخوت پر بنی منزالب منه ق کی ناریخ میں حدَمدُ نومیت کا تصور بھی اس و ق مفقر ونظرا تا سے جب مک کدائل مغرب کے قدم مشرق میں مذاک ۔ منطیٰ کے ساتھ مشرق کے علوم وفنون کی تَر قی کا زما نہ ختم مِوَا ' مشرقی تَدَأُ بِيسَ كِي ساري آبَ وَمَا بِ ما نَدْ لِيرَكُنُ اورا بل مشرق كِي زِنْد كَي بِيعا مِحْجُود چھا گیا 'عہدعد مدس مشرق نوضمعلال کی ان منبرلوں سے گزررا نخصا کم مغرب ترقی کی نناه راه برگا مزن تھا ۔ پورپ میں علوم وفنون نیزی -ساتھ اپنی ارتفائی منازل طے کررہے تھے، یبال تک کرلورلی تَمنهُ

ده د ور نشروع مېواجسےصنعتی د ور کہتے ہیں' اسی دورس لورپ میں قوم *ېر*تی *نتی تر* قی نے لورب کی **تومول می** اپنی دولہ بھی انبی انتہا کو تنجی ص طمت کا سکیرحمانے کی خواتش جد فز وں کردی ۔ خام مال اور تجارتی منڈلوں کے. سے با سرنظر دوڑائی ا درمشرت کی کمز درا توا م کوانی موس زرکانشانه مغرب کی سرمایه داری ملوکیت اور صدى مين مغربي تهذيب كى المفيل خصوصيات ساتھ مغربی تہذیب کے قدم تھی مشرق می آ۔ لگے بھن ملکو ل کو ال مغرب سے زیادہ واسطہ تھا دہی ان سے شانر بھی زیادہ موسے' قت پورپ میں قدمیت کا ڈنکا بجے رہاتھا ' قومیت ہی کے حذیہ با نول کو تر تی دیہ نے گئیں اور کو توی زبانوں منتقل کرنے گئیں اور کسنے ماضی لی موئی روایات کی یا د کو محر ان رہ کرنے لکیں ' مرمک میں معاشرتی اصلاح کی کوسشش شروع ہوئی اوراسی کے ذریعے تو می زندگی کی تنظیم

دجودیں آئی<sup>،</sup> پورلی تومیت کی سب سے زیادہ نمایال خصوصیت ہے کہ ہر قوم سیانتی خو د اختیاری کی مستحق مجھی عباتی ہے ،مشرق کی کمزور ا توام نے تعبی مغربی فوموں کی حکومت کے خلان آواز اٹھا کی اور جمہوری حكومت كامطالبيكيا جمهوريت كحضيال كوبالشوكى روس كالقلأب نے اور تھی زیا وہ تقویت پنجائی۔ روس خودالیٹ پاکا ایک حصّہ ہے' اُس ہے معاشرتی تنظیم کا جو خاکہ بیش کیا اس کی وجہ سیے قومی آزا دی کی خواش بہت عام میرکئی<sup>ا،</sup> اسی زمانے میں پھا<u>ہ اسم</u>کی حنگ عظیمی بور بی توموں کی طرف کسے سی اعلان کیا گیا کہ رہ جنگ توسیت کے اصول کی خاط لوئی جارہی ہے ناکہ کرزورا فوام کاحق آزا دی نسیم کرا یاجائے ہے انچر جنگ *کے اخت*نام پر لور ب کی ان تمام قومو*ل کو آزادگ<sup>ی</sup> کیا گیا* حفول نے قومیت کی بنیاڈیرآ زا دی کا مطالبہ کیا ' بیرٹنال بھی مشیرت کی قوموں ت افزائھیٰ -ان کی آزادی کی خواش بروزاِ فزدِل تُر تی کرتی مسئمی، حکمال قومول کی طرن سے اس خواش کو رو کنے کی جتنی زیادہ کوش ہوئی قومیت کے حذبا ت اسی قدرزیا رہ آبھرے ۔ فدیم تہذی<sub>و</sub>ں میں جس کی تہذیب غالباً قدیم ترین سے جین لقا

حدث المار المال سے متمدن ہے ۔ ما ہرین اثریات کاخیال ہے ۔ مرال بین اُن اقرام رشتیل میں جرکسی زمانے میں ہند چینی سے سنسمالی اسٹیب سے خطرہ کک آباد تھیں' اُن اقوام نے ایک دوسرے کے ساتھ ضم موکر اینا مشترک نظام حکومت قائم کیا۔ اور ان میں مشترک تہذیب نشودنما پانے لگی - یہ تہذیب اپنے اس پاس کی تہذیبوں پراتی فوقیت رکھتی تھی کہ قرب دحوار کے مالک ہیں سے جب بھی سی غیر ملک نے چین پرحلہ کیا یا چین نے کسی دوسرے ملک کوفع کیا توغیر ملکی تہذیب چینی تہذیب کا ایک جَرَز بن گئی -

سیاسی حثیت سے جین میں مدتوں جاگیر دارا نہ نظام قائم راجن
میں مقامی آ مرا درجاگیر داروں کی طاقت شامنشاہ کے اثر وا قتدار سے
کہیں زیا وہ ہوتی تھی جیانچ چین کی سلطنت تھی روما کی سلطنت کی طرح
غیرمنظم سی رہی ۔ چین میں مرکزی حکومت کے سنتی منہ مہونے کے بہت
غیرمنظم سی رہی ۔ چین میں مرکزی حکومت کے سنتی منہ مہونے رہے ادر
خورجین کے اندرحکرال خاندا نول کی تبدیلیا ل اور کھرتخت نتینی کے لئے
اُوں کے آبس کے نزاعات ہمیشہ ملک کے سیاسی انتحاد کے لئے مفرنا بن
موئے ۔ سلطنت کی وسعت البحض اطرا ن میں واضح جغرا فی حدو دکا
موئے ۔ سلطنت کی وسعت البحض اطرا ن میں واضح جغرا فی حدو دکا
مرسے نے دیا ۔ با اینہم البحش البحث کی تبذیب کی وجہ سے جو ملک کے ایک
نہ مونے دیا ۔ با اینہم البحش سرے نک بالکل مکمیاں تھی ایک توم بنے ہے
اور اس تہذیب ہی کو وہ ہمیشہ البینے اور دوسری قوموں کے درمیان ابلالا مثیات

۔۔۔ انسون صدی میں حب الل اور ب عین کے بندر کا ہول میں تجارت کی غرض سے آئے اس و قت عین کی مرکزی حکومت صدور جم کمرور ہوگی گئی اس کے پاس نہ مقول تعداد نوج کی تھی نہ پونس کی سرگا وُل انبی ان آزاد مکومت رکھتا تھا۔ ملک کی اقتصادی حالت بھی بالکل تباہ ہو چی تھی عوام ابنی کشالش حیات میں اس درجہ مصر و ن تھے کہ ذاتی اغراض کے نقابل قومی مفاد کی طوف آن کی ذراتوجہ نہ تھی۔ صوبول میں زبان دمعا شرت کے اختلافات روزا فزول ترقی برتھے۔ شمالی مغربی حصّہ میں مسلمانول کی آبادی کی وجہ سے چین کی نہ بہی کمییا فی بھی ٹوش گئی تھی ۔ ان حالات میں لوربی کی وجہ سے چین کی نہ بہی کمییا فی بھی ٹوش گئی تھی ۔ ان حالات میں لوربی قومول کو موقع آئی تھی روس امریکہ اورخود چین کا بڑوسی جا بان اس کے برطانیم و رائس جرمنی روس امریکہ اورخود چین کا بڑوسی جا بان اس کے مطالات میں مداخلت کرنے گئے اور ابنا سے اسی اثر واقتدار قائم کرنے نے کہ کو کو کی کرنے نے کہ کو کو کرنے کے اور ابنا سے اسی اثر واقتدار قائم کرنے کے کہ کو کرنے کے ۔

ی و می رسیسی می الدی ساتھ ساتھ چین میں لور پی خیالات رواج
پانے گئے تھے اور لور پی قومیت کا تخیل حینیوں کے و ماغ پر قالوبانے لگا
تفاء سائنس کے علوم بھی چین میں عام مہوتے جارہ سے تھے ۔ ان حالات
کے ماتحت چینیوں کا اپنی نمیز سے کروٹ لینا کچھ تھے ، ان حالات
جینی سلطنت کو اپس میں تقسیم کروٹ لینا کچھ تھے ، و نی طاقتوں کی
طرف سے جور لیند دوا نیال مورسی تعین الفول نے چینیوں میں قومیت کے
احساس کو بدار کیا ۔ چینی قومیت نے سب سے زیا دہ ترقی گزست تہ
میں سال میں کی ہے اور بیرتر تی در اس غیر ملکی اثر واقتداد کے خلاف روعمل
میں سال میں کی ہے اور بیرتر تی در اس غیر ملکی اثر واقتداد کے خلاف روعمل
سے ، املیویں صدی میں الی لوریہ نے چین میں جو مخصوص حقوق حاصل

کرلئے تھے ان کے مقدمات غیر مکی عدالتوں ٹی اون کا لفا دغیر ملکیوں نیمیں ہوسکتا۔
ان کے مقدمات غیر مکی عدالتوں ٹیں ان کے اپنے تو انمین کے مطابق
اپنے ہی ججوں کے ذریعے طے پاتے ہیں۔ شانگھائی کا ایک حصّه غیرلیوں
کے بسنے کے لئے اور ان کی عدالتوں وغیرہ کے لئے دے دیاگیا ہے۔
غیر کمکسوں پر جینی کا عمل درآ مزمدیں بہوسکتا ۔ تجارتی اشیا کے برآمد
پر بانچ فیصدی سے زیادہ کھکس جینی حکومت نہیں لگاسکتی ۔ درآمد کے
میں جکڑا موا ہے ۔ اپنی حبگوں کے اجراجات ادر ہرجا اول کی ادائیگی کے
میں جکڑا موا ہے ۔ اپنی حبگوں کے اجراجات ادر ہرجا اول کی ادائیگی کے
میں جکڑا موا ہے ۔ اپنی حبگوں کے اجراجات ادر ہرجا اول کی ادائیگی کے
میں جکڑا موا ہے ۔ اپنی حبگوں کے اجراجات ادر ہرجا اول کی ادائیگی کے
میں حکڑا موا ہے ۔ اپنی حبگوں کے اجراجات اور ہرجا اول کی ادائیگی کے
میں حکڑا موا ہے ۔ اپنی حبگوں کی گرفت کو بڑجھا تے در ہے رہاں تک کہ
دیا ہوئے جین پرغیر ملکیوں کی گرفت کو بڑجھا تے در ہے رہاں تک کہ
جون کھٹا ان کا دست نگر موگیا ۔

بین و قت سے آر بی طاقتوں کا اڑھیں میں قائم مہونا شروع مہوا تھا چینوں کی ایک جماعت اس کی مخالف تھی، وہ اس کو اپنی قومی تذکیاں سمجھتی تھی ادر اس کے نز دیک الم چین ادر الل پورپ کے در میان اس قسم کے امتیازات کا قائم کیا جانا چینی تہذیب پرمغربی تہذیب کے فتح بانے کا مرا و ب تھا ۔ رفتہ رفتہ یہ خیالات ملک میں چھیلتے سرچھ 1949ء میں ایک طرف توجا بان نے چین کوٹ کشت دی اور و دسری طرف پورٹی طاقتیں جین کو آپس مرتقہ ہے کے منصوبے بنانے لگیں ،

ان دو وا قعات سے حین میں د طنیت کے حذیات برا مگنجتہ ہو کے اور د و تو می تحرکیس د حود من آئیں - ایک تو ڈاکٹرشن یا ت سن کی قوی تحریک بر) مفَصَد چینبول کولور بی علوم کی طرف رغبت دلانا اور ان کے ذریعے چینی قوم کواس قابل بنانا تھا کہ وہ زَمانے کے ساتھ ساتھ سرتی وسری تحریک وه هی جو<sup>د بر</sup>کمه بازو ل کی م ما*ک کرناتھا .* اول الذکر بخریک قەلە*ت ھال كۆڭگىيان تاكىرللەل ۋىس ۋاكس*ىلتە لومن تا نگ'' لعنی هنی جاعت عوام قائم کی حس سے اب یک جین کی ساسی زندگی س نما ال خصته لها ہے میں کی دہ انقلاتی تحریب نے س<u>تا اوا</u> ہے میں منجو نامندان کی ومبت کا خانمه کریسے خین میں جمہوریت نائم کی اسی جاعت عوام کا کا م ، لکین اس د قتِ کمب مینی قرم رپوری طرح میدارنهیں مو نی فی اور نوست یل عبنی عوام کے زمہنوں میں اوری طرح کا تم ننہیں ہوا تھا۔ نمال ہیں ى شعورىدا مواتها. اس وجرسے حكومت فوحى سير سالارول كے تحول مینهجی اور ملک یں جنگپ وجدل کی خوب گرم با زار منی رہی' شر<u>ا ور</u> و نین مین سر *عابه خبگ مهوری هی لیکن* اسی س ے فوحی سرمالا رول سے انحاد کرکے ب لے دوسہُ۔۔ مِينِ امن وامان قائم كرنا خُروع كيا ا در دارالسلطنت جين-

نائکن کونتقل کیا جہاں کومن تا گگ نے جدید حکومت کا دستور مرتب کیا . مارش جانگ کا کی شک جین کا موجودہ صدر دسیہ سالار عظیمنی قومیت کی تجدید میں مصروف ہے ۔ ال ملک میں خودداری اور زندگی کا احساس بیما مور ہاہیے ۔ نظم اور باضابطگی کے ذریعے حکومت کی بنیا دوں کومضبوط کیا جا را ہے ۔ اور الم ملک کے منعاصد دعمل میں اشتراک اور انحساد

پیدا مہورا ہے۔

بہت اُنھارا ۔ چناکی جنگ کے امک فانچ کی حیشت سے مین نے لینے للك من حرمن اور روسيول كوان كمح مخصيص حقه و" . سے زیادہ تقویت سنجانی ہے واہ جایان کی دشمنی ہے۔اس و قت جا یا ن سی غیر مکسول میں حین کا س ہے۔ جایان کی چیرہ رستیوں پر موجورہ حبک ملی حس ہم سن اور تتقلال کے ساتھ جین مقابلہ کر رہے ہیں اس سے ظاہر مہو السبے کہ بالنرروني اخلافات ثثيثة جارسب من ادر قومي وحد كالاح پخته بهزما حا ماسېحے بنی زما نه حینبی قومسیت میں قدیم اور حدیدد ولول عناصر یا کے جاتے میں رحین کوا بنے تہذیبی کارنا مول پرطیا فخریب سیجذبہ ا بن مک میں عام ہر اجا ماہے اور اس کے ساتھ سا تھ وطن کی محبت کے جذبات بھی طریقے جلتے ہیں۔ ان جذبات کو ملک ہیں عام کر سنے کی لوری لوری کوسٹنٹس کی جارہی ہے ، جین کے مرسول میں قور

نعلیم دی جاتی ہے ' اور نوجوا اول کو اُن کے ماضی کی عظمہ نے کا احساس ایا جار اِ ہے، چینی قوم محسوس کرنے گی ہے کہ جب مک وہ اسنے ب کومت کیم بنیا وول پرانگ قومی ریاست نه بنائے گی مس کا زندہ رینا ن ہو۔ اس کی گزشتہ بجاس سالہ ناریخ بتار ہی ہے کہ قومی اتحا دکے سے موت سے ہم آغوش کر دیا ۔ اپنے آپ کوایک زیزہ کئے وہ ایک طرف توانبی قدیم نہذیب کو قائم رکھناضردر ہے اور دوسری طرف دنیا کے جدید علوم وقنون کو حال کرنے کی سُ کررسی ہے ۔ ڈاکٹرسُن مات سین کی تعلیم کا نہی ہصل تھ ی مقصد کی طریف اس نے توم کو طریعا یا بینا نحیر آلج چینی توم د نیسیا ومنون سِیکھنے کی خوامشمند ہے ، چَینی قومیت کی ایک نمایا خصوصہ الل جين كى موجوده فوجى تنظيم بهيم . في زمانه "عسكريت" قوميت كالارى جَمَرُ بن كَتَى ہے - جِنانچ جِين مجي اسپنے اندراس خصوصيت كوسپ دا

مشرقی ملوں میں جابان ایک ایسا ملک ہے جو قومیت ہیں جابان ایک ایسا ملک ہے جو قومیت ہیں جابان ایک ایسا ملک ہے جو قومیت ہیں حیابان کی تومیت کا آغاز محلامات ہیں ہوا ہے اور گزشتہ سترسال ہیں آس نے اپنے جاگیرداری کے نظام کوختم کرکے اپنی قوم کومتحد کرنے اور اُس میں دطنیت کا جذبہ پیدا کرنے کی لوری

پوری کوشش کی ہے جغرافی ' ندسی 'نسلی اور نسانی اشتراکات نے جا با نیول کے اندر توی انحاد کے حذب کو اُ تجھرنے کا پورا موقع دیاہے۔ آن کے اقتصادی عالات کی کمیسانی بھی تومی وحدت بیدا کرنے ہی ہہت کھے مدہوئی سے ۔

فیایان ایک جزیرہ ہے جس کی سر مدکسی دوسرے ملک سے نہیں ملتی' اس ملیحدگی کی دجہ سے اس کی ملکی تاریخ زیادہ تر اسپنجزانی حالا ہیں کے ماتحت بنی ہے ۔ اس کا سیاسی اتحاد اور اس کی آزاد ریا ست بھی اپنے قدرتی حالات ہی کے رہن مرّنت ہیں ۔ یہی تم م عنا صرحا با نہوں میں ابتدائر تومیت کے موک ہوئے لیکن قومیت کوجس چیزنے سب میں ابتدائر تومیت ہیں جارد اسی وجہ سے زیادہ تقومیت نہایت گرا ذہبی رنگ رکھتی ہے ۔

جا پانیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دیو تا دُں کی سل سے ہیں اوران کا
ملک دیو تا دُں نے بنا یا ہے۔ عام طور براً ن کے مدارس میں اس عقیدہ
کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ اپنے شا ہنشا مہوں کو اُن دیو تا دُن کا جانشین
سمجھتے ہیں جنھوں نے جاپان بنایا ہے۔ اس وجہسے اس کی اطاعت
اُن کا مذہبی فرض ہے۔ جاپان کی تاریخ میں ایک مثال تھی الیہ نہلے گی
کسی جاپانی نے اپنے شا ہنشاہ کی اطاعت سے سرگردانی کی ہو۔
جاپانیوں کی کوئی سیاسی تحریک اُس وقت تک کا میاب بنہیں موسکتی
جب تک کہ اُسے شا مہشاہ کی رضا مندی عاصل مذہبو۔ ان روایات نے

نری حکومت کے اثروا قندار کو ہمرت بطیعاد یاہے - اور رعایا کی نظرد ل ہیں آسے فاص اہمیت دے وی ہے <sup>،</sup> مشترک نظام حکومت کے ساتھ الل ملک کی پیرونستگی ہی اُن کی قومیت کا اصل سبب سے ، جایان میں ساسی جاعتدل کے درمیان اختلاف رائے بہت محدو دہیں - اگرسے توصر ن طراق کار کا ہے در نہ ان کے مقاصد کلتیاً کیسا ل ہیں ۔ اختلاف کے اس نقدًان كا أيك سبب تويد بي كه وه سب شا سنناه ك مطيع وفرانوار ہیں۔ اور و دسرا سبب بہت کہ اسنے مک پر با ہر والوں کے قبضہ دا ترکے خلان متحد مروماً نے کے لئے وہ سروقت تیارر سیتے میں ' آج تک اسنے اندرونی زاعات کے سلیے میں جا یا نسوں نے کہمی کسی بیرونی طاقت سے مروطلب نہ کی اوراس طرح ہمیشہ اسنے ملک کو با سروالول کی وست يُرد سيمحفوظ ركها كما يان ميں سيامها نہ حو سرممنشہ وقعت على نگاه سو ديكھھے كيُّ اورجايا نيون في مبيشداني مكي فوج كوائني تومي عظمت كا درلع محما . اسی وجہ سے آبایا نی نوج کو جا بان کی تومی زندگی میں بہت ایمت عامل ہے۔ ان کے نوجی سرداروں کاخیال ہے کہ قوم کی تسمت کے بنانے واله و دې مېښ - ملک کې وزار تو ل کو و ه استيم حکم کا ال بع سمجينة پس جنگور ميپ عَايان کی کامیا کی سنے ملک میں عسکری فضا قائم کرانے اور فوحی تنظیم کا ذوت ۔ پیدا کرنے میں بہت مدو دی ہے *سے مھنوا میا میں روس اور حا*یان کی جنگ سب جایان کی نتے نے جایا نیوں کے تومی جذبہ کوادر بھی زیا وہ ترقی وی ۔ انلیبویں صدی من مغربی تہذیب کے افرات جایان می کھی روسا

مِوئے میکن اس ملک کے جزافی' تہذیبی اورمعاشرتی عالات کیے لیے تھے ۔ ال مغرب بہاں اپنے قدم مَنجا سکے مغربی تہذیب کے صرف دہ ل جا یا نبول نے اختیار کر لئے جوان کے لئے مفد تھے مثلاً فوج اقتصا دی نظام کی اس طرح تنظیم کی که لورنی طاقتوں کواک کے ایزر دنی معا ملات میں مراخلیت کرئے کا موقع بنہ مل نسکا . اور مذوہ جایان کی طا كآآسانى سىبے مقابله كرسكيں ، بہت جلدجا ما نى رياست كى سسياسى خوراختیاری شخکم موگئی ادراس نے ان تمام سیاسی اورتجارتی معاہر د ل ارختم کرویا جرمغر کی طاقتوں کے ساتھ ابتدائی دورس کئے گئے تھے۔ سنبد دلیتان اور حین میں استقسم کے معا مرسے غیر مکی حکومتول کے انرو ا تغیدار کے نمام کا ہاعث میوئے تھے لیکن جایات کئے انبی افتضادی عالت کو رہتر بنا کراسنے ملک کوغروں کے تسلط سے ہمیں شرکے لئے محفوظ کر لیا ۔ جا یان نے صنعتی تنظیم کے اصول کواسینے بہاں اسی طرزیر جاری کیا ہے جیسے کدمغرنی مالک ملی ہے۔ لیکن جایا نیوں کی نت بگر معا شرتی زندگی کے ساتھ اس اصول کا امتیزاج کھیمفیدنہیں ثابت ہورا ہے ۔ جنا نحیر آج کل آن کی فوج کے بعض وطن کرست علقول ایل سکی فدت کے ساتھ مخالفت کی جارہی ہے ،ان کاخیال ہے کداور فی طرزیر ما*ک کا صنعتی تنظیمہ سے جا*یان کی تہذ*یبی ر*وایات خطرسے میں مہیں جایا نیو<sup>ل</sup> کے معاشی اغراض مکیاں میں ۔ اپنے اقتصادی مفا دُکے تحفظ کے سئے

وه سب کیساں طور پر کوشال میں ۔ میرمعاشی کمیسا نی کھبی ان کی مرجودہ قوست كو المجارف ببت مردوب رسى سے، ان كى صنعت دحرفت آناً فاناً رقی کررسی ہے ، ان کے ملک کارقبداتنا کم ہے کوس سے آن کی معاشی صنروریا ت کا پورا ہو<sup>ن</sup>ا نامکن ہے ' اِن کی' آبا دی روزا فزو*ل تر*تی ارسی ہے ، اپنی تحارتی ترقی کے لئے انھیں کیا ال اور تحارتی منگریاں در کارس ، ان تمام عنا صرف جا بإنی قوم می معلی العنانی کا وسی عذب یں اگر دیا ہے جواس و قت پورے کی دوسری قوموں ہیں ہے جا یا ن متے نف م سرمایہ داری نے جا یا نبول میں ملک گیری اورغریب آزاری کے جوه صلے بیدا کروئے ہی وہ اور بی توموں کے حوصکوں سے کچھ کم نہیں مېں - چنانچيه آيان کي تومي رياست اسينه اغراض کي خاطر دوسري تومول کے مفادکو نظر انداز کرکے دنیا کے امن وا مان کے لئے اسی طرح خطرہ بني مونى سے جیسے كه بورب اورام مكيكى دوسرى تومى رياستين -مندوستان مي تهي حذية توميست کے اُبھرنے کا یا عث بہا ل غیر ت کا فیام ہے، اٹھار دیں صدی کے آخر میں بیال برطب نوی ت فائم تعی ، یه وه ز ما نه تحاکه بورب کی قوموں میں تومیت انبی بوری نشور 'ماکو پہنچ مکی تھی ۔ ان توموں کی طریعتی م<sub>اہ</sub> کی طاقت نے قومی عُو وغرعنی کو تو<sup>یت</sup> ع معیار قرار و با تها ، اور و نها کی که زرا در غیر منظم قومی اس خورغرضی کا نت نه تَسِي ُ تُومِيت ﴾ نصب لِعين اقتصادي مُنغلت اساسي طاقت ادويكوت

تھا ' چنانچے رسی نصہ العین کے ماتحت مہندو سّان ریھی فنبضہ میوا ' اوردوسراپ کے تومی مفادی فاطرمندوشان کے مقاصدسی نیشت پیسگئے، برطانوی *شاہنشاہیت کے دو صدمالہ دوری مندوستان اقتصادی اور*ما شرقی دور مں اور وں سے بہت پیچھے موگیا۔ ہیرونی حکومت کا بوجھ مبندوستا نیول کو كفك لگا خوداختياري ملكت كي آرزو آيك تومي و لوله كي حيثيت سے كام كرين كلى اور توميت كاتصور مندوستاني وماغ مين حبكه بإن ككا- إوراس وقت ان کی نظروں کے سامنے بور بی قومیت کا نمونہ تھا<sup>ج</sup>س کی نمای<sup>ں</sup> خصوصیت اورحس کاسب سے طرا وغویلی یہ ہے کہ ہر فوم اپنے ملکی ا در سیاسی معاملات میں آزاد اورخود مختار موء چنانچیان سکے دلول میں حکومت خود اختیاری ادر سوراج کی خواہش پیدا مونی کا گرچہ شروع میں مندوستان كامطالبه حرف آئين مكومت ميں اعسلاح كا تھالىكن رفئة رفته آزادی کی خواش بڑھتی گئی <sup>،</sup> اوراب مک کا سیاسی نصب العین کممل قومی آزادی سب ، یه مطالبه مزدوستان کی سرسیاسی جاعت کاسب اوراس ەدىك بىرجاعت ايك دوسرے سينمتنق ہے.

قرئمیت کا وہ اصطلاحی مُقهوم جس میں ایک مُلک کے تمام افراد اپنے نسلی، نربی سانی اور تہذیبی اختراک کی وجہ سے ایک جاعت اور اپنی ذہنی رو عانی اخلاتی تمدنی اور معاشرتی حیثیت سے ایک گروہ بن جاتے ہیں نہ کبھی منبد وستان میں تھا نہ اب ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے مزد وستان ایک وسی براعظم ہے ادر مختلف نے لول مزہبول

توموں والوں اور تہذیوں کامجموعہ ہے۔ بیصورت عال نکی جی ہے۔ تدیم زمانہ سے مبتدوستان کی تاریخے یوں سی علی آتی ہے۔ بیماں کے باشنے روایات از بان اوب طرز زندگی، طلاقی خصائص عذبات وحسّات خیالات ونظریات کے لحاظ سے مجی ایک جاعت نہ مہو کے اور منه مهوسکتے میں اس مک میں تہذیوں اورنسلوں سے اخلاف کو ہمیشہ سیم پی کیا گیا ' اس کی مثال قدیم زمانہ کا ذاتوں کا آریائی نظام ہے جواج تک بر قراریہ ایہ ضرور سے کہ مختلف تہذیوں کے میل جول سے وہ تہذیب سے گئے تہذیب کہا جاسکتا ہے اورس کی جول سے وہ تہذیب سے گئے تہذیب کہا جاسکتا ہے اورس کی بدولت خلف نسان أور تهذيبول مي اتحاد و سيًا مُلت فانحريبي اور مك میں قوی و حدث کا احساس با قی رام ، عهر وطلی میں سندو وک اورسلما نوں کے میں جل سے مندوسانی تہذیب نے جورنگ اختیار کیااس نے قومیت کے عذبہ کے آبھرنے کی را ہ کھول دی نسل اور ندسرب کے اختلافات سے با وجود سندوسانیوں کے فلسفہ زندگی رسم ورواج اورطرزمعاشرت ای الك طرح كى تكيسا في بيدا موكني-ملیان بار مویں صدی عیسوی میں مندوستان آئے، ان کی پہلی

بیتان سے آسام مک اور نیا ورسے مرورا تک متحدہ ریا ست فائم کروی سیاسی اتحاد کا حوصلہ ان کے دلول ہیں اس فذر بڑھا ہوا تھا کہ اس کی فاطر انھوں نے نسل اور نہ سہب کے فرق کی طلق بیدواہ نہ کی ۔وہ ہدون میں رہے اور مہٰدوستانی بن کر رہے ' عاکم ومحکوم کے درمیان ل ارز ہرائی۔ کا اخلاف اس طرح مط گیا کہ و وزول کوا میک دوسرے سے جُدا کرنا مشکل ہوگیا مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا سجھ کر وہ سب کچو دیا جو وہ رہے سکتے تھے ' ریا ست کے اس وامان اور ملک کے اتحاد کی خاط انھوں نے ہندوستان میں ایک سرے سے دوسرے سرے بہت ایک ہی طرح کا نظام حکومت را نج کر دیا۔ اس مشترک نظام حکومت کی وجہ سے الی ملک کی تہذیب' معاشرت اور صنعت میں میسانی بیا

مسلمان ایک مکمل تہذیب اور معاشرت اسنے ساتھ لائے تھے اللہ اللہ مکمل تہذیب اور معاشرت اسنے ساتھ لائے تھے کا انھوں نے اپنی تہذیب سے ملنے کا موقع و ایس کی وجہ سے یہاں گے ذہرب ومعاشرت اور علوم وفنون نے جو شکل اختیار کی وہ فالفس کمی شکل تھی مسلمان صوفیوں اور منہ وجو گیوں کے اتحا دنے ذہرب میں جو کسیانی بیدا کی اس کی شال کمیر نائک جیتنہ اور گیاں ولو کے وہ ذہربی تھے کی وہ اسلامی سلمان صوفیوں کی وہ ایک میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کمیر کا باعث مسلمان صوفیوں کی وہ ایک جو اسلامی رواوار کے مساوات میں افلاق مذا ہیں کی اور ترکیانفس کے عقا کا رہنی ہی آئی مساوات میں افلاق مذا ہی کا در ترکیانفس کے عقا کا رہنی ہی آئی

طرح معاشرت نے دونوں کے مبل جول سے ایک نئی صورت افتیار کی . ملالوں کے طورطر لقے۔ رمن مہن رسم ورواج اورا خیلاق و عادات مبدو معاشرت کے جُزین گئے بدان کے کہ دونوں کی فائلی زندگی میں بھی بہت کچھ کیا نی پیدا ہوگئی' منبد وگھرانوں میں گفتگو کے وہی آداب رائج موسکے جوسلمانوں کے یہاں تھے کہی لباس ' برتن' زلوراوراسلحہ التعال مونے لگے ، جوسلمان اپنے ساتھ لا کے تھے -فارسی زبان سلمانِ اپنے نیاتھ لائے تھے۔ بہاں آکر اُ تھول نے مندى اور دوسرى زبانس سكيس سرت سى سنسكرت كما بول كافارسى مي ترحمهٔ کرایا ' اورمندی ' نشکالی اور پنجانی او ب بیب بهبت کچھ ا ضافه کها .خوو مسلمان شعرار نے ان زبا نوں میں شاعری کی ، کیکن قومی اتحاد کی سب مسے مڑی مثال اُردوز اِن سے جواس زِ مانہ میں ملک کی تمام بھاشاؤ سے آل کربنی سی زبان روز مرہ کی بول جال کی زبان مبوئی اس ایس المان تصنفین نے سنڈوؤں کے قبضے کہا نیا کہیں اوراس طرے اس کےادب كى داغ سيل طرى . فنون تعليفه نے تھي اس عهد ميں اسى طرح حولا بدلا م عهر سبطلی سے تا خری دور کی علاتیں سندو کم فن تعمیر کی آمنیزش کا نموند ہیں -منبد اور محرر لول کارواج اسی زمانه می مهوا، سنے سینے طرز کے نقش ونگار سنگ تراشی اور یچے کاری نے رواج یا یا. من مصوری می کئی ارانی اور لورانی مزان کا اجتاکے قدیم مذاق کے ساتھ امتزاج سُوا۔ عهد وطلی کی اس تہذیب نے سندوستاً نیوں کے رسے در دائج

طرزمعا نشرت٬ ا دب اور آرمٹ میں بہت کچھ کمیسا نی بیدا کر دی تھی، اور اس الئے اُن میں قومیت کا جذبہ اُ تجرف لگا تھا دور جدید میں ایسے اسباب کا ا ضا فہ ہواجس سے بہ حذبہ لورے طور پر برر ویے کار آنے لیگا <sup>4</sup>اٹھار **پر** صدی میں مغلوں کے بعد سنبد وستان میں ایک نئی تہذیب کا دورشروع ہوا یہ لور لی تہمزیب تھی' یمانی اورنئی تہذیب کے تصادم کی وجہسے تَقریر ا یک قسدی تک دائل مهند پرایک عام ا فسیردگی اورحبو وطاری را جسی میں انقلاب ہورہ تھا' پرانی بساط اُ طراب تھی میرانے اوارے مٹ رہے تھے، پرانے خیالات اور رانی تہذیب کی مگہ سنے خیالات اور نئی تہذیب آرسی تھی، حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی وولت اور نُعلیم بھی جاچکی تھی<sup>،</sup> غلامی کی ذلّت نے اخلاق بس*ت کرو کے تھے*۔ ان کی . توی حمیت ادر غو دواری می<sup>ط</sup>گئی تھی ذاتی اغراض کی خاطرقومی اور کئی مفا د كوفر بان كرويناممولي بات مركئي تهي ال مي جهالت، توسم بيتي اورسم و رواج کی امر همی تقلید کا دور دوره تھا۔

مغربی تعلیم اور تهذیب سے متا تر موکر مند و ستانیوں میں ایک الیسی جاعت بیدا ہو گی جس نے مذہب ومعاشرت کی اصلاح کی طرف ت م جاعت بیدا ہو گی جس نے مذہب ومعاشرت کی اصلاح کی طرف ت م برها یا یمندو دُک میں اور مرام موہن رائے ، ولی ندنا تھ شکور کیشب جیار سین سوامی و یا نشر اور سال اور کی الشرائ مولوی سیدا حدرائے بر ملیوی ، مولوی محدا جیل و ملوی ، مولوی چراغ ملی سرسیدا حد خال شکی نعانی اور خواجدا لطاف خیسین حالی تحصیتیں ہے جھول نے سرسیدا حد خال سال تعانی مولوی کی اور خواجدا لطاف خیسین حالی تحصیتیں ہے جھول نے انی ابنی قوم میں نہ ہی اور معاشرتی اصلاح کی کوشش کی اور آزادی کے و لیے ابنی ابنی قوم میں نہ ہی اور معاشرتی اصلاح کی کوشش کی اور آزادی کے و لیے لیے ابنی زندگی افز طیع علی اصولوں پرکریں اوران تمام قیوواور نبرشوں سے آزاد مونے کی کوشش کریں جوان کی زندگی کی آزا وا ندنشو ونما میں حالی ہی نہ میں اور معاشرتی آزادی کی خواش عمی عام نہ ہی اور معاشرتی آزادی کی خواش عمی عام نہ ہی اور معاشرتی گارادی کے ساتھ ساتھ سیاسی آزادی کی خواش عمی عام نہ ہی اور معاشر تی آزادی کی خواش عمی عام

توی بیداری کاسب سے بیل اظهار سلمانوں کی طرف سے ہوا۔ ترصوي عدى ب ايك طرف تواتِن كي ساسي طاقت فنا مورسي تهي اورديه كا طرت مزمبی زلول عالی مدسک گذر کلی تھی بے جنانحیہ مولننا محترات میں د ملوی اور مولیناً سیدا حدرائے برمایی نے تجدید دین کی نئی تحریک شروع کی - اِس ر ذت نیجا ب میں کھول کی حکومت "نائم تھی اور وال کے مسلمانوں پر کھول کے مطالم عدسے کر رہے تھے ۔ جیانچدان وو نوں بزرگوں نے سلمانوں کو سکھوں کے فلاف جہاد کی دعوت دی جس کی آواز مند وستان کے طول وعرض میں کیسا کھیل گئی اور لمان جوت ہوت ان کے علم کے پنچے جمع ہونے گئے۔ يوسان يوم ملانون كاسكون سي مقا بله مردا و چارسال حما و حارى ركم ادر نقریباً سارا پنجاب لمانوں سے قبضے من آگیا تین شعث میں بالاكوٹ کے وكه مكي موللنا مسمعيل اورمولنا سيداحدو ولول شهيد موسئ اورنيجاب يرووباره سکھوں کا تسلط ہوگیا ۔ گو وقتی طور پر ہے کھر کیٹ اکا میاب ہوئی گر اس نے المانوں میں خلوص ' اتحاد اسپاست اور تنظیم کے جواثرات جورک

وہ شنے والے نہ تھے یہ

دور جدید میں مزند و سنان میں قومی جذبہ کے انجھار نے میں ملک کے ا تنصاوی حالات کو بھی بہت وفل ہے۔ سفر کے وسائل اور خبررسانی کے زرا کع میں افنا فدمہوجانے کی و جہسے ملک کا ایک حقید و دسرے <u>حقے</u> ے قربیب تر موگیا ہے ' مک کے دراعتی' تجارتی اہنعتی حالات سر *گلقرب* تریب م*کیساں ہیں ۔* رسی وجہ سے الی ملک کے اقتصادی اغراض وعلا صد مشترک مرد سی میں میں اقتصادی وحدت می دنیامی جدر تومیت کی بناد ہے۔ برطانوی نظام حکومت کی مکیانی اورسیاسی قوت کی مرکزیت نے بھی اس مک کے تنام ہاشندوں کو ایک جاعت بنا دیا ہے ۔ حکومت کی حدو جدر زندگی کے سرشعیمیں طرحد کئی ہے اور رعایا کے رنج وراحت کا انحما تمامتر مکومت کے طروعل رہے الکین مکومت نے گزشتہ و رکھے سوبرس میں جوطرز عمل اختیار کیا آس سے اس وامان اور ترقبوں کے با وجود ملک میں فقروفاقه ٔ جہالتِ ، بیاری اورغلامی کی ذکتیں مرستورمیں اس کئے حکومت ایک ایسا لوجوبن کئی جو ملک والول کی برداشت سے با سرتھا، اور وہ اس سے آزاد مونا چاہتے تھے مہند داور سلمان دو ٹول کی طرن سے ازادی کی اس خواسش کا اظهار مصفاع کی اس کونشنس می بواجی

الله مولئناسدا حدوائے برطوی کی تحریک کے حالات کے النے مسیرت سیاح تشہید مولف بد الحجس ندی جرما می کیسیں ککسٹوسے مارچ الشاقلة میں شائع ہوئی ہے طاحنطر ہو۔

سنگائد فدر کہا جا تا ہے ' اگرچ اپنے غیرظم ہونے کی وجہ سے ہی کوشش کامیاب نہ ہوئی مگرتوی آزادی کے جدبات بدستورنشونما پاتے رہے ا ان جذبات کو انگریزی عہد کی تعلیم مغربی اوب ' یورپی مکول کی تاریخ ' نے اربھی طبط ادیا یعلیمیا فتہ طبقہ کے دلول میں تومی خودواری اور کمی آزادی کا جوش طبیعا را بیبال مک کداسی جاعت نے سامنے میں انڈین سنسن کا گرس کی منیا دوالی جو حکومت کے سامنے باقا عدہ طور پرانینے دعوے پیش کرنے گئی مسلمان بجشیت توم کے ابتداز سیاست سے علیحدہ پیش کرنے گئی سلمان بجشیت توم کے ابتداز سیاست سے علیحدہ کرسلمانوں کے حفوق کی حفاظت کی جائے کیو نکہ وہ ایک مقصد میں الکیت ہیں اوراکٹریت سے آن کامفاد عداکا نہ ہے۔

من المحالی ال

، درمیان *جو کهل فرت* 

سله وَاعْتَصِمُونِجُسِّلِ اللَّهِ جَيْعًا وَالعِرانِ - ١١) سه إِيَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُهُ مِنْ خَكِي وَانْتَىٰ وَحَعَلْتُكُوشُعُونًا وَخَبَالِ لِنَعَادُوهُ إِنَّ ٱلْمُمَّاكُمُ عِنْدَا لِلْمِ ٱلْفَاكُمُ ( الجِرات: ٢)

بھائی ہیں '' رنگ' وطن' زمان مضیت اور سیاست کے امتیازات کو ي قلم سترد كرديا اورسلمان كوخواه وه چين مي رستا مويا مراقش مي اردد بولتا برویاء کی، سامی نس سے بویا آریائی، ایک نظام کی مکومت سے نعلق رکھتا ہو یا دوسرے سے ' ایک ہی رست تُہ اخات میں م <u> دیا به</u>ی و حبرہے که مسلمان پارسی مبلال مبشی سفِ اُول مِن نظراً نے ہیں۔جب مکہ سے مسلمان ہحرت کرکے مدینہ هي توخود پيغمبراسلامَ عليها تصلواة وإسلام نے مدینه والول كو بياصول بتایا که مهاجرین اورا نصاره و نون اسلامی اخوت میں مسلک سونے کی وجہ

سے ایک ہی رادری کے افرادیں -

رشول النهصلعم كااسنية ولن كمه كوجيورت وقت به فرما ما كهرك إ سے زیاد ہء رسے گر کیا کر دل کہ تہے ذرنہ تہری آغوش سے *عداکرتے ہیں"* تنا ناہے کہ اسلام <sup>ح</sup>ب وطن پیرتوکر ناہے مگراں کے نر دیک بیر حذبہ اننامعمولی ہے کہ اس کوی نوع انسان کی اِجهاغی د صدت کی بنیا د نہیں قرار دیا جاسکتا - دین کااتحادالٔ ب علائق پرغالب آسکتا ہے اور یہ وحدت ٔ تمام نبی نوع انسانی کو اسینے دارے میں سمیط سکتی ہے ۔ اسلام کی ناریخ مہارے سامنے اس کی علی مثال بیش کرتی ہے . اسلامی تہذیب کی نشود نما تما مترعرب سے

باسر ہوئی -سولھوی صدی ہے آغاز مک تقریباً ایک سرار برس سلمان ملک كيرلوك ادرحهال كشائبول مبي مصروف رسب محضت عمري عهدخلأ مُصِرُ شَامُ ایران ادرعراق اسلامی قلمرویس شال برویکے تھے ، اورنی امنیک اندانی عبدس در بلک سنده سے کوہ برا Pyrene ) تُك تمام لمك اسلامي فلافت كاجرَ بن ف تهذبي عناصر آيس بي أن طرح ، د وسرے نسے مثارکر نامشکل ہوگھا۔اسلاقی ہے کہ اُن کو ایک علم دحکمت کے قدیم خزا لوک کی تکاشس کی ادراکن پرانہی طرفت مند یہ ا ضافہ کرکے دنیا کو ایک عدمی انتظر لٹریجے سے روشناس کر ساتھر سی ساتھ مسلمالوں نے ریک ایسے جامع نظامَ عدل کی تدوین کی جس کو بجا طوریرا سلامی تمدن کا سب سے گرانمایہ ترکہ قرار دیا جا سکتا ہ سلامی تُہذیبٌ وشالُتگی کی یہ مکرنگی درحقیقت مسلما لوں کی مُنفقة عُ لئے میرلمان سے لئے لازی فرارد ماگیا کہ حافتی زند میں شرک مبونے *سے گئے* وہ ایک طرف تو ارکا ک<sup>ن</sup> و قوانین اسلام پابندي كرّے اور دوسرى طرف اپنے آپ كؤ اسلامی تهذیب کے رنگ میں رسکے ۔ طواکٹرا قبال اینے ایک مضمون میں اسلام کے اس تخیل -ا نیا نظر به مندرجه و لی الفاظ میں بنیں کرتے ہیں۔ اسلامی من کا زندہ رکن بننے کے لئے انسان کوند

اُسلامی منت کا زندہ رکن بننے کے لئے انسان کو ندسب اسلام ہر بلا شرط ایمان لانے کے علاوہ اسلامی تہذیب کے رنگ میں اسپنے تئیں پوری طرح سے زنگنا چاہئے۔ "صنعتہ الله" کے اس ضمیں غوطہ لکانے کا مرابی ان کا ذہمی منظر مرابی ان کا ذہمی منظر الک بوجا میں ان کا ذہمی منظر الک برو اللہ بوجا میں ان کا ذہمی منظر اللہ بوجا میں ان افرالی انداز خاص کے ساتھ جانجیں جوجماعت ماہیت اور قدر قیمیت کو اس انداز خاص کے ساتھ جانجیں جوجماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں کا ما بہ الا تمیاز ہے ادر جوسلما نول کوایک فایت محتقہ و تقصد معینہ کے پیرائے سے آراستہ کرکے آخیں رسمی فرق کے اور ای بنا دیتا ہے ۔ اس ضمون میں اقبال مرحوم ایک دوسری مگر کہتے ہیں کہ: ۔۔

ایک دورس اسلام میں قومیت کا مفہوم خصوصیت کے ساتھ جھیا ہوا ہے اور ہماری قومی زندگی کا تصوراس وقت مک ہمارے در من میں ہماری قومی زندگی کا تصوراس وقت مک ہمارے در قف نر ہوں بالفاظ ویکر اسلامی تصور ہمارا دہ اُمدی گھریا وطن ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسرکریتے ہیں جو نسبت انگلستان کو اگر کر دوں اور جرمنی کو جرمنوں سے سے وہ اسلام کوہم سلما نوں سے سے جہاں اسلامی اصول یا ہماری مفلال روایا کی اصطلاح میں فداکی رسی ہمارے جات کا تھے سے جمعہ وقی اور ہماری جاعت

تحركيك شحا د اسلامي

ر مونی اسلامی اخوت مانخیل اسلامی دنیا میں کوئی نیاتخیّل نه تھا. اسی کی

تجدیدنے انیسوں صدی کے اداخریں "تحریک اتحاداسلامی" کی شکل اختيار كى جسے لورب من عالمكراسلاميت "يا" يان اسلامزم مالقب ويا جا ياسبي ال تحريك كالمقصدية تفاكرمسلما نول مي اتحاد ملت فايم كيا جلے اور اور بی تو تو ل کی ان معا ندانہ کوسٹسٹول کا جو ترکوں کے خلا مٰ لورپ ہیں مورنبی تھیں مقا بلہ کرکے ترکی خلافت کو اغیار کی دست برو۔ بچایا جائے ۔ اِن بہجرصد مات نے اخوت ِ اورمسا وات کا بھو لا مواہ ان کوائیک ہار پیر ہا 'ولا اما اورامیک نئی زندگی کی تعمیے لئے وہ نتحد گوشیں گئے' عین اس حالت میں کرسلما لّزک کی قوت علی اس ار ہو چکی تھی مرکز خلافت سے تحریک <sup>رد</sup> اتحاد اسلامی " کی *ہ* تھی - انھوں نے فلانت کے ساتھ اپنے رشتہ کوچوٹے کی از فٹرکشش کی اور دیکھتے دیکھتے یہ تحریک تمام عالم اسلامی میں بھیل گئی ۔ ا*س تحر*کک کے سے علمہ دارسیدحال الدین افغانی تنصیح خصوں نے انتی تعل صرُ تركی ادرك دنياكے اسلام مين نازه جوش بيداكر ديا ادر اسيف رسالہ مل الحروة الوتقى " كے ذرابيراس شحر كيك كواسلامي دنيا ميابن الاتواي کل نے دی۔ تح ک کی مقبولیت اس حد تک پنجی کہ لور بی حکومتیں طنطنه برملک کے وقیع ا درمشا سرعلمار ا در مدرین کا مرکز تھا۔ ادرسرا سلامی کمک میں تحریک کی نشروا شاعب مور تهی تھی ۔ مجازر ملی۔ کے کئے سلطان زکی کی طرف سے چندے کی اہل ہوئی اور اس اسلام

تم اسلامی ممالک سے تعلقات قائم کئے گئے ۔ انس کوہن انبی کتا ۔ نیت ازم إن دى السط " من كنا عبي كه محدودهوس صدى محرى مي سلانوں میں جذبۂ اتحاد کی جرمثال ملتی ہے وہ ووسری صدی ہجری کے بعد اسلامیٰ ناریخ میں شا بدیسی کہیں ہے " اسنے استدائی دور سی میں تحریک کو کسی قدر کامیا بی بھی نصیب مبوئی مشت وا بیا میں آسٹریا سٹگری اورزگی کے درمیان جوصلی مدموااس می بدطے یا یاک رسندا ما ملک اسٹریا مبکری کے قبضہ میں رہے گالیکن وہ ں جمعہ میں سلطان ترکی کا خطبہ طرحا کا اے گا ادر باب عالی ہی سے برسنیا کا فاصی بھی مقرر ہوگا - اس سیم کا ایک معاہد<del>ہ اللہ</del> مي ليماكي سفلق اطالبرس موارسلا والعربي اونان أور ملفارس سعجد معابرت مہوئے ان کی روسے بھی سلطان ترکی کوان ملکول میں کہی حقوق عصل سب صلیناموں کی إن شرائط کاصاف مطلب یہ تھا کوسلیا لول کی پی اورسیاسی وحدت کوسی مذکستی کائم رکھا حاسئے خیانحیہ ان جنگوں میں جو تر کی کو پورپ میں اوٹنا ٹیریں عالم اسلامی کی سمدر وی ترکوں سے ساتھ رہی۔ ہرت سے مکوں نے مریضوں کی مرہم بٹی کے لئے " بلال آسسر ( Red Crescent Society ) کروندے دیے جنگ لفان میں اور یا زیل کی فتح کے وقت تمام اسلامی د نیامیں خوشی منائی گئی' اسی طرحجب اطالسي نيحط المبس يرحله كيا توطرا بلسيء ساورسنوسي دونول حال جوات کے رکوں سے رکت تھیں تروں کے ساتھ وینے کے لئے آبادہ بركيس طراملس كي جنگ مي اطالبه كا صرف تركول سي مقابله نه تعاملكه

تمام اسلامی دنیاکی مخالفت کا سامند <del>عوا 9ا</del>ئے میں سمارے ملک میں" نجین خدام کعیہ" کی بنیا د جس كالمقصدح من شريفين اوربم ت المقدس كواغيا المتم قيضے بنسے محفیظ رکھنا تھا جن ارگوں نے اس زمانے کے " الہلال" او "ممدرد" كےمضامين ديکھے ٻول گے وہ اندازہ كريسكتے ہں كہمولنا الوالكل) آزاد اورمولنا میروپی مرحوم کی کوشسشوں نے اِس زمانتہ ہم سندو لما نول میں سیاسی اور ذرہی بیداری بیداکرنے میں کتنا طاح عتبہ لیا س*یے براتا 19ء* میں ہندوستان میں تحریک خلافت کے تھی تھی لوگ علمه دار تھے ' اوراس تحریک کوتھی اس ملک ملما نوں کے ٹی احساس کا نتیج بھی ُ ادھرتو اسلامی و نیا ار نباط کی یہ لبر دوٹرر ہی تھی آدھرا اس اکتورٹیسٹ اکئے کو ترکی کی وطنى نے فلیفه کو معزول کرے فلافت کا فاتمہ کردیا۔ تركی غلانت كا شهرازه بكرنے سے بعد نظا سرانحا و اسلامی كی بحریک ہوان پر گئی کیکن اسی کے اگزات مختلف اسلامی ممالک مل لگ الگُ قومی عدوجمد کا باعث ہیں ۔عربی ملکوں کی موجودہ تحریک اتحاد عرب بھی اسی تحریب کی ایک صدائے ما ڈکشت ہے، عوان اوراران کی ملکتوں کے اندرشیوں اور نیوں کی آپس کی نفرت روز یہ روز کم مہوتی جاتی ہے۔ دوسری آزا داسلامی ملکتوں نے بھی ارتباط اور اتحک و کی امميت كرسمجه لياكب ، وه نه صرف البنج البني عدودك الدرْكمت ك

اتحادیمل کی کوششش کررہی ہیں بلکد دوسری آزاد اسلامی ملکتوں سے بھی اتحاد کررہی ہیں۔ اس سسلہ کی بیلی کڑی افغانستان ایران عراق ادر ترکی کا وہ اتحاد سے جواب سے چندسال قبل ہوا اورس کو میثاق سعد آباد کیا جاتا ہے۔

مصركي قومي تتحربك

الميسور عدى بي مشرقي مالك كي بيداري وحقيقت يورني سيلا کے خلاف ایک روعل تھا مشرق قریب بورپ سے سب سے زیادہ متا زمیوا، اس کے ان میں پوری کی طرز کی سیاسی جدوجہد شروع مولی، ادر مصراس میں بیش میں اور میں ماک سب سے پہلے لورپ کی تہذیب جامنر سے دوج ارکھی میوا کھا انقلاب فرنس سے اثرات نے اس ملک کی زمین میں نمایاں تبدیلی بیداکردی تھی یہ آئے ایک میں جہوریہ فرائس کی طرف سے نیولین بونایارٹ مصرکوفتح کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا تاکہ سندوستان کے ساتھ الکریزی تجارت کوروک ہے - جنانج اس نے فاہرہ برقبضہ كرليا، وه خودمصرس زياده مخميرنه سكا اوراس سميم عانشينول كوبا فيجرى سال بعد انگریزدں نے مصر سے نکال دیا ۔ کیکن فرانسیسی تسلط کے س چندسال مصرلیں کی ذہنیت کیں ایک عنظم انشان اکفلاب مداکر سگئے . القلاب فرنس تفيوري مي آزادي اورمسا وات كاعلم ملندكيا تفيا وحن مككو میں جاتے تھے وہاں انفلانی ذہنیت کا بیدا ہوجانا لازمی تھا۔ مصرکے

أنظام عكومت مين تو انعين خود دخل تعاجنانجراس ملك بي الفول المعلك لیں اور عوام کونما بیندوں کے ذریعے مکومت میں حصہ کینے کا ختیار دیا۔ نے مصر کی قدیم تاریخی عظمت کو بھی زندہ سيمتنخبَ عالمُ ل كواسنے ساتھ لا ماتھ ما ئے اٹرات کی تحقیق کی طرف مکھ منے آگئی' اسی طرح تعدیم مصری علوم با صدی میں مصرکول میں قومی احد مصرس محظی بات کی مکورت نے بھی فومیت کے حساک ابهت مدودی اس سے ایک مدتک آزاد برد کرمصری فدج اور مصری بیره تیار کیا با دی کی اقتصادی حالت درست کرنے گے۔ مصرس نهرس كفندوانس مدرسه نتیجہ یہ مہواکہ مصر میرانعیں دوطا فتول کے زیرانرا گیاجن کا عرصے سے اس

مک پردانت تھا ' اٹھوں نے مصر کی مالیات پر مگرانی شردع کردی ساتھ بی ساتھ مصرکے اندرونی معاملات میں بھی مدا خلت کرنے لگیں ہی ملات کی دجہ سے مصرت وابی بات کی تحریک دجود میں آئی، بیمصر کی پہلی تدمی تحریک تھی جس نے مصر کی ملاحین میں بیداری بیدا کی اور الفول نئے ناص لورئی واخلت کے خلاف اُ وازا تھائی بلکہ ملک سنتے اس حکمران طبقہ کی تھی مخالفت کی جس کی حکومت مصراوں کے لئے تباہی کا ماعث ہولی تھی، فلاحین مصری اس فومی تحریک کو صاححه از سرکی اس نحریک اصلاح سے بهت مدد لی جوسید جال الدین افغانی کی کوشششوں سیے مصرمیں بیدا مونی تھی اورس نے مصرے تعلیمیا فتہ طبقے ہیں ایک عام بیداری پیداکر دی تھی۔ پوریی طا تتون کی طرف کسے مصری تومیت کود بلے کی کوشش رارجاری رئی سات الله میں عرابی یاٹ کوشکست ہوئی اور آسے جلاون کیا گیا اس الرح انگرز مصریة البض مرد كئے، ليكن اس تث دكى وجه سے قوى جذبي اورزَياده ترتی بردْنی موانی پاٺ نے جس کام کوشرد ع کیا تھا وہ برابر جاری رلج ادرمصری قدمیت اسنے ارتقائی منازل مطے کرتی رکبی مصطفے کا ل یا شا اوسعدزفلول يات كي كسشني بالآخر كامياب موسي وارس والعمي مصرکی" آزادی "کا برطانیدنے اعلان کردیا - " آزادی " کوکسی طرح آزادی کے صحیح مفہدم کوادانہیں کرتی لیکن مصری قوم ریستوں کی جدد حید رارجاری برک امان كانصر العين اسيني مك من تومي أزاد حكومت قائم كرنا سني -

## اسلامی مالک

انیسوی هدی مکم شرق قریب کے اسلامی مهالک بین عهدوسطی کا نظام معاشرت قائم رائ ایران کوهوارکریتهام مهالک سیاسی جنست سے ترکی سلطنت میں شال تھے 'اور مشتر کہ نظام حکومت اور فرسی اشتراک کی وجست با بہدگر است و بہوست تھے 'سیاسی اور ندسی مکیا نیت کے ساتھ ساتھ ان ملکول کی اقتصادی صروریات اور معاشی اغراض تھی بڑی ہو تک ساتھ ایک ہی طرح کی تھیں' ان تمام خصوصیات کی وجست ترکی سلطنت کے مختلف عنا صرایک ہی کوشت میں منسلک رہیے ۔ عمد سطی کے نظام معاشر میں مندسب کو جوا ہمیت مالی کی مقات میں میں منسب کو جوا ہمیت مالی تھی اس کی وجست اِن ملکول کے معاشر تی اوارے معاشر تی اور وہ کے معاشر تی اور وہ کی تعدید کی کردوہ کی تعدید کی کردوہ کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی کردوہ کردوہ کی کردوہ کردوں کردوہ کی کردوہ کردوں کردوں کے معدید کردوں کردوہ کردوں کی کردوہ کردوں کردوہ کردوں کردوہ کردوں کردوں کردوہ کردوں کردو

اسلامی کمکول کا یہ اتحا دصد بول بک قائم را کملین انسوس صدی
سے ان مکول میں ہم جدا جدا فوق تحریمیں شروع ہونے لگیں۔ ان سخریکول
کے پیدا ہونے کی ہمی وہی اسباب ہوئے جن کے ماتحت مشدق کے دوسر
مکول میں تومی تحریمیں وجود میں آئیں ۔ ترکی مصراور شام کے مالک پورب
سے قرب ادران مکول میں مغربی خیالات کی ترویج ہی ان کی جدا جدا قومیت
کا باعث ہوئی ہے۔ ان مکول کی قومیت کو سمجھنے کے لئے ہمیں لوری سیت
کے "مسکہ شرقیہ" اور ترکی فلافت کی " تحریک اتحادا سلامی " سے آل

واتعات يردوباره نظروال لني عاسبية حن كا ذكر گزشته صفحات من كما حاطكا، انیسوں صدی میں مغربی قومیت کا تصور شرق کے د ماغوں سربعت ننزی کئے سائد قالویار القا - مغربی سر مایه داری ادر تحارت کی دهرسے مشرقی مگول ال لورپ ادرخودمشرتی حکومتیں زیادہ سے زیادہ رواج د نیم تھیں، نیانچ مشہن کے تعلیم یا فتہ طبقے میں و کلار <sup>م</sup>رسین اور اخبار لوسوں کی اسی جاعتنیں پیدا کونے لگیراجن سے و ماغ مغربی **تومیت سے** تخیل ہے پ<sub>ور</sub>ی طرح متا تریخھے ۔ قومی حذبہ کا سب سے پیلااظہارمصر س ہوامھ نے ترکوں کی حکومت اور ائل اور پ کے اثروا قتدارسے آزاد ہوئے کے لئے عث ایم میں جو کوٹ ش کی دہ اُن مغر لی خیالات ہی کا نتیج تھی حوا لِ مص کی زہنیت برحیاتے جارسیے تھے۔ شام اورواق میں تومیت کے ضرات اس دقت عام برك عب سف السيم من المحن الحبن الحاد ترتى كوكاميالي ماصل ہوئی ۔ ترکی وطنیت نے ترکول کی عرب رعایا کی قومی*ت کو تح مک<sup>و</sup> ک*ا اس سے بعد حب <del>19</del>1ع میں ان مکول میں ترکی حکومت کی حگمہ لور نی حکومت . قائم مرئين نوان مي نوميت كا جذيبا *در کلي زيا ده مېوگيا -*ال مي<u> سے بهر</u> ملک انی انٹی ازادی کے لئے اپنی اپنی سیاسی تنظیم کرنے لگا - آج کل مالگ عرب میں مصری شامی عراقی اورعربی قومتیں باکل عداحداحیثیت رکھ ہیں ' اس مِدا گا نہ طنی تومیت کے میدا کرنے میں اور بی سیاست نے جوحفتہ لیاہے اس کی تازہ تریں شالفلسطین کی تومیت ہے جہاں عربی لولنے

دا لے عیسائی اومِسلمان ایک قوم قرار دیئے سکتے میں اور عبرانی بولنے وہلے پہڑی ددسری قوم - شام عراق ادر عرب می آگرچه قومیت کا اُ فا ز موجیکا سے کیکن ال مکول میں امی بدت سے ایسے عناصرموجو دس جوعوام کی سداری میں ر کا د ط پیداکر د ہے میں ' اورجن کی وجہسے تومیت ان کے دل و د ماغ پر پورا تسلط نہیں کرسکی ہے' شلاً عرب میں اندرد نی اتحاد مفقود ہے 'ان کک منی عام طور بر قبائلی ٹسر داردل کے ساتھ وفا داری کے عذبات موجو دہیں ' عطام کی جہالت ادر افلاً س اور مب سے ٹریعکر ہے کہ ان کے نامسا عاجفرا فی عالات السي*ع أكا دُتمي سبنع بوير تح بين جن كي دجه سسے قو مي تحريكييں عمو ي حيث*يت اختیا زہیں کر سکیں ہیں۔ کم دمبش میں حالت دوسرے عربی ملکوں کی ہے۔ إن كے عوام مي هي جديد خيا لات الهي اس ترقی كونهيئ بہنچے ہي كده اسپنے باسمى اختلافات كومثا كرمضيوط قومي حكومت قائم كرسكين ان ملكول مي قوميت کی علمہ داریالعموم دہ جاعتیں مرت نعیں ملک میں سیاسی فوت حاصل سبے اور جن کے کم تھول لیں نوج اور ملک کا انتظام حکومت ہے ابتداء ان حاعثول نے عراق اور مصرمیں بیرونی طاقتوں کا مقا بلر کرنے کے لئے عوام کولینے ساتھ لیالیکن با وجود کمیران کے مطالبات **پ**ورے ن*اکئے گئے بیعوام کوکسی* نومیت ہیں متحد ن*ہ کرسکے ۔ ہبر* حال ان کی موجودہ قوم*یت کو دیکھیتے ہ*و۔ انها غلط نه بوگاکه به دېې مغربي طَرزي اقتصادي قوست سيحس سيمغيص جاعتیں ہی فائدہ إلحمار سی میں مودان ملکول میں تھی یہ احساس بیدا بور السب رس طنی تومیت کی بنیادی محض تنگ نظری برِّفائم ہوئی میں - أور اس كا

مطح نظر ذاتی اغراض کے حصول کے سوار کھے نہیں ہے۔اس کے برخلاف ده متحده توسيت جيد ده إين زمي اور في اشتراكات يرقائم كرسكت مركبي زیادہ مفد موسکتی ہے ، دکھنا یہ ہے کہ انجاد عرب کا یہ خیال صرف آرزو ہی کی عد تک رہے گایا اسلسلمیں عربی مالک کی طرف سے کو کی علی عدم تھی آٹھا ما جائے گا۔ درحقیقت ان ملکول کے ستقبل کا دارو مدارات و فنت ان کے اسی فیصلہ پر سے کران کوعلیدہ علیدہ قومیتوں مین قسم رسما علمیت ياكل مالك عربيمي أكيم تحدة توميت قائم كرنا جاسيئ - تركى الدرايران كى موجوده تومیت عربی ممالک کی تومیت سے مختلف ہے۔ یہ دولوں ماک آزادمی ادرانبی انبی حبگریر تهذیی د حدت میں ایران نے توانی تومی دحدت لو کمل کرنے کے لئے اپنے مزمرب کو بھی قومیت ہی کا رنگ دے لیاہے عالِ ہی میں حکومت ایران کی طرف سے شیعہ ٹی کی تفرین قالوناً ممنوع قرار دى گئى ہے اور يدامكام جارى كروئے سے بي كدكوئى ايرانى اسنے آب كو شيعه پاستني نه سکھے ، ترکی اورارانی دولوں ملکوں میں قومی حذیات کا فی وقتیب تشوونما یا نے کے بعداینی انتہاکو بہنچے ہیں ان دونوں نے اسنے آپ کو بيروني طافتول ادرغيراكى اثرات سي آزا در كمن كحصلة جوكوت شركي أن سے ان کی قومیت کو بہت مدد لی ہے در کوں نے اپنی سیاسی جد وجید میں خالص بور بی طرزاختیار کیا، ادران میں تومیت کا جذبہ اتنا شدید ہو گیا ہے كدا غول نے اپنے ملک میں غرقوی اقلیتوں كولى باتى نه ركھا ہے ، خِنائج المول في جمورية تركيد كے تمام يو ما نيون كو يونان كے تمام تركول سے تبدل

کہا اسی طرح ارمنوں کو انبی آبادی سے خارج کرکے اور کردوں کو دہا کر ترکی کوفائص ترکوں کی جہوریت بنا لیا - ترکی قومیت میں اس شدت کے بیدا کرنے کا باعث وہ بیرونی خطرات بھی تھے جو ترکی جہوریہ کو مرط دن سے گھیرے بہوئے تھے اور جن کی وجہ سے ترکوں کے لئے صروری بڑگیا تھا کہ اپنے تحفظ اور بھاری خاطرتمام اُن عناصر کوجن کی طرف سے فراجی اندلین جوخطات کا مستندی کے ساتھ مقابلہ کرسے ۔ ایسی تھکم قومیت پیدا کرمیں جوخطات کا مستندی کے ساتھ مقابلہ کرسے۔ باب پورپ کی جدید قومیت آخم خیران حققت میں سفرتد

کے ساتھ پیدا ہو ما ناہیے ۔ اوڈس کے ذراعہ وہ جاعت اپنے آپ کہ متاز کرنے لکتی ہے۔ عام طور میر موز مین کا خیا ل ہے کہ انسانوں میں جاعتی زندگی کے شروع موتے ہی قوست کا س غا زنھی ہوا ۔ نسکین تومیت اسینے ارتبعار سیے گذرتی بیلی انیسوں اربیسوں دى مي حن منزل رينجي ولال أس كا تصور كيد ادر مي موكيا- انيسوس ست میں بیرا صول عام طور تیسلیم کر لیا گیاکہ ری میں بورپ کی سسیا ر یاست صروری ہے۔ اس دقت منُ قرلمیت کا جو تصورتا نم موارس کی دوخصوصیات تھیں -اتوا سی اقتداراعلیٰ حاصل بلو کودم بیر که برقومی ریا س سے یہ توقع کرے کروہ ہر مال میں اُس کے فرمان بردار رمیں گئے اور روسری قومول کے مقابلہ میں ہرلحا طےسسے انبی قوم کو بالا در ترجیمیر

توسیت کے جدیدفلسفہ کی ہی دوخصوصیات الیبی ہں جن کی وجہ سے دور عاصرمن تومی تعصبات اورتنگ نظری تومی زندگی کالازمی حزوین کیے ہی ار قوسیت کی تاریخ تمامنر هارها نه او جنگجوما نه قوم میستی بن گئے ہے -سیاسی اقتداراعلیٰ نے ہر تو می ریاست کو ان غطیمات ن اختیارات کا الک بنا دیا<u>۔ ب</u>ے جن کی وجہ سے نہ وہ اسنے ساسی اور کئی طرلق عمل میر سی دوسرے کی مرضی کے ماتحت ہے اور نہ اپنے افعال می*کئی دوم* منے جوابدہ ' وہ ہراس طراق کا ریمل کرسکتی۔ لے لئے ضروری سمجھے خواہ وہ روسروں شمے لئے مفید مرویا مضروہ اسنے مك كى هدودادر ابني افواج والحمكي تعداد خود بي مقرركرتى سيم دورك توموں کے ساتھ ملح وجنگ کے معاملات خود سی طے کر کی ہے ۔ اسینے کی تھارتی درآمدرآ مرتیکس اور غیرقوموں کے ساتھ سرتاؤ کے قوانین خورسي تعين كرتى بنے ران اختيارات نے قومی رياستوں من جو انانيت پیدا کی اس کا لازمی متیجه به تھاکہ وہ اسنے آپکوایک دوسرے سے سعلحدہ ر کسی ادر انبی طاقت سے زعم میں اسینے مفا دسے مقابل و دسکری تورول کے کرکسی ادر انبی طاقت سے زعم میں اسینے مفاد سے مقابل و دسکری تورول کے مفاد کی طلق برواہ نہ کریں کلکہ جال تک موسکے دوسر دل سے آگے بحل جانے کی کوشش کری مسابقت کی اس کوشش کے انھیں آلیں میں <sub>ام</sub>یک دوسرے کا دشمن نبا دیا۔ ہر قومی ریاستِ ا<u>نے تحفظ سمے کیے</u> ا نبی طاقت بڑیھانے کی کوشش کرنے مگی دفاع مکی نے لئے اپنی ملکت کی مدود کو محفوظ کیا ۔ فوصیں طرحا نمیں اور الحییں اضا فہ کیا ۔ اپنیے اتنصادی

مفادکے تحفظ کے لئے اپنے مکانی وسائل کو صرف اپنے ہی سائے محدود

کر لیا اپنے ملک میں غرتوموں کی مہاجرت پر بابندیاں عائد کردیں ، اور

دوسرے ملکوں کے مال کی ورامد پر بھاری بھاری ٹیکس لگا و کے ۔ اس

دوش کی برولت غیر قوموں کے ساتھ منا فرت کے جذبات روز بر دز برحقے

گئے ، یہاں تک کہ خود اپنے ملک ہیں جوغیر تو میں اقلیتوں کی شکل میں آباد

تھیں عان کے ساتھ بھی نفرت کے جذبات بیا ہو گئے ادران کے وجود

تھیں عان کے ساتھ بھی نفرت کے جذبات بیا ہو گئے ادران کے وجود

کو بھی قومی زندگی کے لیے مضر مجاجانے لگا اقلیتوں کے ساتھ تومی ریاستوں

ناتھ سلاکی ارتا وسے ۔

تومی خود غرضی کے جذبات سب سے زیا دھ آس وقت بردوئے کا اسکے جب انیسوی صدی میں تومی ریا ستول کی تجارت کوفروغ ہوا۔اس صدی میں صنعت وحرفت کے انقلاب نے پورپ کی تجارت کوبہت بڑھا دیا۔ سرقومی ریاست اسنے بہاں تجارتی مصنوعات نیار کرنے لگی ان صنوعات کی کارت کوبہت بڑھا دیا۔ کے لئے خام مال اور تجارتی منڈلوں کی صنوورت بیش آئی اس صورت کے ماتحت تومی ریاستوں کے سرایہ وار دنیا کے دوسرے ملکول پی پنج کو دی کارت کوارت شروع گی اور دلیسی حکومتوں سے مراعات مال کی برت کوارک شیرسرایہ کی اس تومی تجارت تومی جذبات کہلائی۔ اس تومی تجارت کوارک کی وسرے میرونی تا جے سے نقصان پنج کے ان کی برت کوارک کی مال کاندلیث موا تومی دوسرے میرونی تا جے سے نقصان پنج کا اندلیث موا تومی ریاست اس کی لیٹ یا بی کے لئے آئی۔اسی طرح کا اندلیث موا تومی ریاست اس کی لیٹ یا بی کے لئے آئی۔اسی طرح

غیر تظم مکول میں قومی ریاستول کے لئے فتوحات کا در دازہ کھیا اس قومی مفادی توی حفوٰق ادر قوعی غیرت کا تحفظ ان فتوحات کے مفا عد قرار د کے گئے۔ ا فرلقیه کی نوآ ما ومایت منوکی امریکه <sup>سمصر</sup> مند *رس*تان ادر منجور می*ن ای طرح* ومیت کے لباس میں موکیت اورسر ایر داری فائم مروئی دنیا میں موکیت کے نظام کوجس چنرنے سب سے زیا رہ تقویت پہنچائی وہ کئی تومیت نقی برطانبیر فرانسس٬ راِسترائے متحدہ۔ امر کمیر، جرمنی اطالبہ ادرجا بال کی قومی ریاستوںنے دنیا کی گرزوٹوں کومحکوم نباکر اور اسینے اقتصادی منفعست کے خاطرانھیں تباہ و ہر باُد کرکیے خوزرزی سفّاکی ادر زیر دست آزاری کی جومثال میش کی ہے وہ تاریخ میں شا م<sub>د</sub>ی کہیں ہے ، اسنیے مخصوص گروہ کی ہوا و مروس کی خاطرا تھوں نے کروروں بندگان خداکو یا مال کیا ، ان کے اخلاق ٬ ذیریب محاشرت اوب اور مال و دولت کویر با دکها -اوران میں باسمی نفا*ق اورخوز بزی گی تخم رمزی کوسکے اپنی* ان حکومتوں ک*وستحک*رکیا جن کا وا عدم تعصد محکومول کوغلا می کے نشنے میں سرٹ اررکھنا ا درِ خامرتنی کلے ساته ان كالبريناتها عنائج اليشيا ادرافرنقيس يُورب كايه ملوكي نظام منعیفوں کے فول کے اخری قطرات مک چوس راسے ۔ ضعف تومول كوتياه ومرما وكرف ادراقتصادي مدان اسيني حرلیف سے آگے کی جانے کی کوششش میں قومی ریا ستوں کا ایک دومرے سے متعبا دھ ہونا لازمی تھا 'اس تصادم نے جنگ دعبال کا جوہا زارگرم کیا*اس کی شا*ل دہ قومی جنگیں میں جوانسویں اورمسو*یں صدی می*ں کر<sup>ط</sup>ری مگئیر

جن بي لا كحول انسان بيدروانه موت كے كھا ف أنا رسے كئے اورسانس کے تباہ کن آلات سے انسانی تہذیب وزرن کی عمارت مسار کی گئی -بورب کی مرجورہ جنگ بھی است سم کی ایک نئی ربا دی کا بیش خیمہ سے - یہ توجُّكُ عظیمے پہنے کے حالات ہوئے اب ذراحبُگ سے بعدکے حالاً ربھی نظر ڈال بیئے ۔ جنگ عظیم کے ازات کی وجہ سے دنیا میں جواقتضادی سادبا زاری عام موئی اس نے ٹوم رہتی کے جذبات کو بہت تقویت بہنجائی۔ جَرِّعَظِيم كِ بعد لورب كى وه رياستن جيسنعتى اور سجار تى مقاسليم لى دوسرى قوموں سے کمزور تابت بہوئیں انبی قومی تنظیم کے لئے آما دہ ہوئیں - اطالکیم جرمنی ادر وسطی اورمشرقی لورب کی ریاستون ایرا جوقوم کیستی دا عجم مهو کی سب اس کا سبب سبی تفاکه جنگ عظیم کے دران ملکوں کی اقتصادی حالت اسی نه رېې تهي که په د وسري قومول سلي د وش مدوش د ښامين تر قی کرسکتے -اطالب کے یاس اُن درائعے کی بہت کمی حی جوصنعت، وحرفت کے لئے درکارس-جرمني جنگ ميں اركرا نيا سعب كيھ كھوجيكا تھا .سوطى ادمِ شرقى اورب كى حصوتى چەدىي رياستون مير، اقتصادى ترنى كى رفتار يا تە بېستىسىستىتى يا ماكىل معدوم تھی، اس کئے ان تمام ریا سنوں کو اشی اقتصادی عالت سنعالنے کی فکردامنگیر زمونی اوراسی مقصد کے ماتحت دہ اپنی قومی منظیم میآما دہ ہوگیں ' چنانچه (طالبه ایس" فامنسیت" اور حرینی میس" تومی اشتراکیت" کی تحرکیش وجودينياآئير-ان ملكورس إقتصادى كساد بازارى ننےجوعام بے عینی س كردى همى اُسُ كا لازمي نتيجه به تفاكه ابل ملك اسبى حكومت كامطا لبه كري خو

ملک میں قومی اتحاد پیداکرسکے اور مجرانبی توت کے بل بوتے ہو ملک کے امار اور با ہر قوم کے اقتصادی اور مواشی اغراض کے حصول کی کوشش کرسکے۔

ہنانچہان دونوں تحریکوں کا مقصد ملک کی اندرونی کسا و بازاری اور لیے دورگا کہ کودور کرنا اور اپنے ملک سے با ہر تجارتی منڈیاں اور تجارتی حقوق ومراعات ماس کرنا قرار دیا گیا۔ اور اس مقصد کے حصول کے لئے توم کی طرف سے پورسے جوش وخروش می اظہار مونے لگا۔ یہ جوش وخروش می قدر نیا وہ میر تاگیا و نیا کے امن و امان سے لئے یہ اقتصادی تومیت اتنی ہی خطاب کے مدن آئی ہی خطاباک میں تاکہ کا میں والمان سے لئے یہ اقتصادی تومیت اتنی ہی خطاباک مدن تی گئی ہے۔

وں کا ۔

اور تے تو ہے ہے کہ آج جمنی اور اطالیہ اور کل پورپی ممالک کی کوشس صاف میا نب یہ بتاری ہے کہ آج جمنی اور اطالیہ اور کل پورپی ممالک کی کہ وشس صاف میا بت اور ہواور حس سے ان کے مفارکو تقویت پہنچے ۔ پورپی سیاست کے اس اصول نے و نیا کے سامنے حملاتی است میں اخلاتی اصول ہیں کے لئے کوئی جگہ باتی نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ ونیا میں ایک طرف تو موج وہ فونون اور تہذیب و تمدن کی کیسائی انسانوں کو ایک و دسرے سے قریب کر رہی ہے اور دوسری طرف موجودہ دور کی سیاسی اور اقتصادی تو میت رافیں اس طرح جواکر رہی ہے کہ ایک دوسرے کے جان وال کا دشمن نظر آرائی ہے کہ ایک دوسرے کے جان وال کا دشمن نظر آرائی ہے کہ ایک دوسرے کے جان وال کا دشمن نظر آرائی ہے کہ ایک دوسرے کے جان وال کا در تمن نظر آرائی ہے کہ ایک دوسرے کے جان وال کا در تمن نظر آرائی کی تناسب انسانی جو آئی والیت کی اصول کی انسان حوالی فی طرح سے با ہم آکہ بھام انسانی اخت سے موسیت اور مساوات کے اصول کی انسانی انتری سے با ہم آکہ بھام انسانی اخت سے موسیت اور مساوات کے اصول کی انسان

اہمیں سے بھیں اور توجی ریاستیں طاقت اور خود عرضی کے نصب العین سے
میں کی بہایہ سے ساتھ محبت اور مہرکے ساتھ عدل کے اصول ہرکار بند
موں اورا نبی جود ٹی سی د نیا اور اس کے معدود وسائل سے با ہرنظر دورائیں
نبی نوع انسان کی خدمت کا جذبہ اور ان کی رہبری کی صلاحت اپنے اندر
پیدائریں دوسروں کے ساتھ دواداری اور انتیار کا برتا وکر ناسیمیں اور انسان
کی قدر ہوائیں و نبائیں حق وانعا ن کی یہ فضا اس دقت تک نہ بیدا مولی گئی جو بی اور انسان می اور انسان میں کی دنیا می واقع کی اور انسان میں کے احترام کا درس

انسانی ترقی کی تاریخ کے بیش نظر قومیت سے انکار کرنا نامکن ہے۔

دنیا میں قوموں کا بنیا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ہر قوم کی تہذیب صداوں میں

پیدا موئی ہے، جس کوٹا یا نہیں جاسکہ اورانسا سنت کی بقار بھی اسی ہیں ہے

کراس کو محفوظ رکھا جائے ، لیکن تاریخ ہیں جو چیزئی اورانو کھی ہے وہ قومیت

کا جدید فلسفہ ہے جس نے انسانوں میں خور غرضی کی تقصب سنگ نظری ،

باہمی منافرت اور حنگ و جدال کے جذبات بیداکر دستے ہیں اور قوموں کو

زنانیت کا سبت و سے کراہ کی و درمرے کا وشمن بنا دیا ہیں۔

حبتک مرانسان دوسرے کے ساتھ اشار افلاق اور رواداری رہانات در رواداری رہانات در رواداری رہانات کے ساتھ اشار کا در دنیا میں تومیت کی جگہ مین الاقوامیت بنائے گی انسانیت اسی طرح خطرے میں رہے گی ہے

باب آفاقیت

قومیت کی ابتدارعهد جدیدسے موئی عهدولی کے سیاسی فکر سے اسی سے دور سے اسی میں اسی میں اسی میں اسی میں میں اسی میں میں اسی میں اسی میں اسی میں اسی کہ اسانی با سر نہ مو الفی اللہ کرتی ہے کہ وہ اسینے آپ کوعالم انسانی کا ایک رکن سمجھے ۔ ونیا کو این اور ن خیال کرے اور اسینے کلجواور انہی سیاکی معاشرتی اور تا ہے کلجواور انہی سیاکی معاشرتی اور تا ہے کا اور اسینے کلجواور انہی سیاکی اسی کے ساتھ اس کا کوشت ایک عالمگیراخوت پرقائم مو ، اسینے اسیار اس کی کوئی وفل نہ مو۔ جس میں قومی اور کی ایسیارات کوکوئی وفل نہ مو۔

ونیایس آفاقیت کا تصرر قدیم زمانے سے میرا آب اس کی ابترار او نانیوں کے ابتدار او نانیوں کے ساتھ جب اورانھوں نے ساتھ جب اورانھوں نے لینچاغ فن قدم اندی مشہری دیاستوں سے با مرصلے اورانھوں نے لینچاغ فن مقاصد کو دوسرے ملکوں کے انسانوں کے ساتھ وابست یا یا توانھوں نے یومروں محسوں کی کہ ایک عالمکہ اِنسانی رابط یا کم کیاجائے۔ اس کے ساتھ دوسرے میروں کی کہ ایک عالمکہ اِنسانی رابط یا کم کیاجائے۔ اس کے

آ فا قیت کے ما می فرد کے مفادادراس کے فلاح وہبودکوماسر
کی سب سے مقدم احتیاج اوراس کا سب سے مقدم فرض تصور کرتے

میں - اسی وج سے وہ می شرے کوافراد کا مجموعة واردستے ہیں نہ کہاقوام
کا ۔ ان کاخیال ہے کہا گرما شرے کی بنیاد فوموں کی نقسیم ہر قائم کی جائے
گی تو اقوام عالم کی نفس نیت اورخود خوشی کسی طرح نوع انسانی کے لئے
ماحت اوراً سودگی کا سامان مہتا نہیں کرسکتی بلکہ قوموں کی ہاہمی حبکیس اور
آبس کے نزاعات انسا نیت کے لئے ہمیشہ تباہی اورمعیبت کا باعث مہوں گے، اس لئے فرو پرمعا شرے کی طرف سے یہ ومہ داری عائد ہوتی سے ہوں کے دو مرسے افراد کے ساتھ خواہ دہ کسی حصر نمین پر سے ہوں اورکنی س اور ورسے ہوں اور مواداری کا ایک الیسا رشتہ بیت ہوں اورکنی اور ایک الیسا رشتہ بیت ہوں اورکنی س اورقوم سے ہوں محب اور مواداری کا ایک الیسا رشتہ بیت ہوں اورکنی س اورقوم سے ہوں محب اور مواداری کا ایک الیسا رشتہ

۔ تا*ئم کرے ح*س مں طن کا ادرومیت کے اپنیا زات سرے سے مفقہ ہوا اس الرح دنيامي ايك ريسا عالمكرا فلاتي قالون رائج موجائ كاج وخصوص ا م عالم انساني كالبوكا- رسي فالوك دہ نامکن *اس سے ی*ر فاقیو*ل کی* خیا لی دَنیاْ حقیقیتاً انسانیا*غلات*ً ہ شالہ ہے می*کن فطرت انسانی کے میش نط*را انکارنہیں کیاجا سکنا کہاہی دنیا کا قیام نامکن ہے۔انسان کی نفک ت کے باکل مناتی موگا اگراس سے توقع کی جائے کردہ قومی انسا لوفراموش کرسکے گا<sup>م</sup> دنیامی زمان <sup>،</sup> زمیب <sup>،</sup> کے اختلافات کوشلسکے گا اور نمام نبی نوع انسان کوایک حالت بولاسک ہیے۔ 'نوع انسان کی نہ کو نی ایک زبان ہے' یہ ایک ایپ ت اریخ کیم قومیت کی حدود سے با سر موکر نوع انسانی فرد اور نوع انسانی کی درمیانی کرهی سبے، دوایک طرف توانسانی ت ا کا یک خاص رنگ دنی ہے ، درسری طرن اُس تخصیت کوعام انسا نی

معاشرے می کوئی خاص کام انجام دینے کا حوصلیجنتی ہے۔ توم اور أوع انسانی کاکرنشته دلیهای سے جسیا فروا ورقوم کا . فرق صرف اننا سبے ک قومول میں اننا باسمی ربط نہیں موسکتا جننا کہ افراد میں مرکز ناکہے ، ہر قوم کا اینا جداً كا نيضمه الداخلاتي معيار موتاب مكرض طرح ا فراد اخلاتي قالون ولفنع نہیں کے آئین اور سنیے عل میں انھیں معاشرے گئے آئین اور معیار کا لحاظ ار نا بدوناسی ، ولیسے ہی قولمی میں طری عد مگراس برمجور مرو تی می کرعام انسابي معيار كالحجاظ وكليس اورائهيس اسنيے مقاصد مي كاميا بي نہيں سرت ستى حب مک کدان کاطر علی عام مقبولیت نه حال کرے " قوم كوجه وركر راه داست نوع انسان سے داسطه فائم كرنے ہي فرد کے لئے ایک اور د شواری جی ہے۔ عام عالم انسانی کے مسائل اس تدرويع بي كه فرواكران كي كرف كي علا كوش في كري الوكامياب نہیں ہوسکتا، اس کے رفلاف قومی زندگی کے مسائل اتنے وسیع نہیں سوتے - ان کو وہ مجھ سکتا ہے ادر طل کرسکتا ہے ، اس لئے قومیت کا اصا ا فراد کے جوش علی ادر حصلول کوترتی ویتاہیے ، اسی وجہ سے دور ما صر ہ مر مُفكرين كاخيال سيم كه فروا درنوع انسا في وونول كي بهبودي كے لئے لازی بكه عالم إنساني كي قومول ميقكسيم مواور القسيم يرعا لكرانساني اخوّت کی بنیاد تائم کی جائے۔ ان کاخیال ہے کہ وطنیت کا جربرانسانیت کے جاربه كى إه ميل عائل نهبي موسكنا - بيضرورسبي كه سرقدم اسنيهى مفاوادرانيي بهبودى كوميش نظرر تنطيح كالتكن ساتحريبي ساتعه ئية قدلس أنس مي أنحا وتسائم

کرے ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور عدل والصاف کا برتا رحجی کرسکتی
ہیں۔ اسی صورت میں ان کو انسانیت کے عام مفا دکوا بنانصب العین بنانا
ہوگا اور کی معاضر تی کوئی لسانی اور براطی تنگ نظری سے نکل کھیام
عدل وانصاف کے اصول پرکا رہند ہو نا بڑے گا' اس طرح انسان اورانسانی
اجتماعات ایک و دسرے سے قریب تر ہو جا نمیں گے۔ و ندیا کے
مختلف حصوں کے بینے والے آلیس میں ایک ووسرے کر جھنے کی گوشش
کریں سے اور دنیا میں ایک عالمگر بھائی جا رہے کی بنیا و بڑے سکے گی ۔ یہ جذبہ
حس کے اتحت قوموں میں ہمسا میں گی جبت اور ہم ہسر کے ساتھ عدل کونے
کی عادت بینا ہم جائے ہو مین الاقوامی جذبہ سے کہلاتا ہے ی

باب بين الاقواميد

موجودہ دورمی انسان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں سکونت رکھتا ہمو دنیا کے دوسرے حصول میں بسنے والوں سے بے تعلق موکرنس روسکتا۔ سأنس كے المشافات مثلاً رمایت و خانی جهاز متاربرتی مسلیعنون کیبل ریڈ او و وقت اور فاصلے کی نیود کوشا و یا ہے اور دنیا کا ایک حصّہ دوسے سے قریب تر مہوگیا ہے۔ خبر رسانی سے فرائع اورسینا کی بدولت ونباکے سر ملک کا انسان روسرے مکوسک نازہ ترین وافعا سے با خبرہے ادرائیے ابنا رجنس کے حالات سے متاثر مور آہہے۔ ونیا کے ایک کو شےمیں اگر کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تواس سکے ازّات کرہُ ارمنی کے ہر حقے کہ سنجتے ہیں۔ اُگرکسی ایک مذہبی جاعت کے ساتھ کسی ایک ملک می طلم یا نا انصافی کا برتاؤ کیا جا تا ہے تو دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے ہم مزہب بے جین موجاتے ہی اوراس کے ساتھ ہی مدردی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگرکسی ایک مکسی حروور جاعت کسی مالدار <u>طبقے کے</u> غلاف آواز ارتعا تی ہے قتام مردنیا کے مزدور

طبقیں ایک عام بے چینی ہیں جاتی ہے۔اگرد و مکوں کے درمیان نزاع ضروع مهو تاسهے تو دیکھنے و ت<u>کھنے وہ</u> نزاع عالیگہ خنگ کی حیثیت اختیار لرلنياً سب - بيرائ ولن محداقعات من جوروزانه مهاري نظرون كرسامني أتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ انسان کی اقتصادی صروریا ت کھی اس دورس اس فندر طیع کئی ہی کہ ان سے پیرا کرنے کے لئے وہ صرف اسینے ہی ملک کیے معاشی فرائع پر اکتفا نہیں کرسکتا۔ اپنی صروریات گی تهم چنزئ تبارنهن كرسكنا و دفعض مخصوص صنوهات مين مهارت يرا كريتها بح اور ماتی صروریا سن کیسینئے و دسری قومول سے لین دین جاری کر ماسیے اس طرح دنیاسکے تمام مالک کسی دکسٹی کئی ہیں آئیں ہیں ایسا تجارتی تعنق ریکھتے بس جوان کی زندگی کالازمی جُزے - ان تمام حالات کو و<del>یکھتے</del> ہو۔ سم يشحف رمجبورس كدسما راتعلن صرف اسى مخصوص توم ما سياسى حاعت کے نہیں ہے جس کے سم ایک جزوش ملک اس طری دنیا سے سے جس مین ام قدمی با مرد کرداب ترمی ارتض کی فلاح اور ترتی کے لئے ضروی ب كرة وى خود غرضى كے مقابله يں بين الاقوامى موادارى كويم اينا مطبح نيظر بنأمين ادرقوی اقتدار کے مقابلے میں بن الاقوامی اتحادیہ زور دئیں -آزاد فوول كاليك ايسا اتحادس مين شال بوكرده ملح دامن كے ساتھ رسينے كا وعده کریں اور عدل ومسا وات کے اصول پر کا رہند موں بین الا قوامیت کہلانا ہے -بین الا توامیت کی اساس تومیت پر قائم ہے - ریمزے میور

ک<u>متیا سے ک</u>یر محاساب توممیت ہی وہ بنیا دیسے جس پرمو ٹربین الاقوامیت قائم كى جاسكتى ب "اسى طرح برنا روجوزف كفتاب وحقيق بن الاقرابيت اس وقت تک نام س حب تک اس کی اساس قائم کرتے کے لئے قومی نه بهون میم مصنف آیک دوسری جگه کهتا ہے که موفق فوم انسان اور نوع انسانی کے درمیان لازمی کھری ہے تے ہواں یہ بنا دینا صروری ہے كروه خِنَّك جويانه توم يَستى مبيئ كه آج كل يورب كي بعض ملكول في باني جاتى بع بن الاقواميت لقم بالكل منافي ب مبن الاقواميت كرك توده تومیت درکاریب جواینے اند تہذیبی اخلاتی اور روعانی خوبیان رکھتی ہواور جو" خورزنده رمهواورووسرول كوزنده ريخ دو"كے اصول يركار سنديو-جو تعص انی قوم اور اسنے ولن کے ساتھ مجبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کراس محبت کوائیمی احترام کرے جودوسرول کوائنی توم اورا سنے طون سے ہو۔ ایسے ہی لوگ دوسرول کے لئے اپا اُغوش واکریں ہی اوران کے ما نديگا نگت اوا تحادکا ركنت بداكرسكتي ش-

## باپ بین الاقوامیت کا ارتقار یونانی شهری تیاستوں کے بلی تعلقات

ملکتوں بی آبس میں تعلقات قائم کرنے کا دستورہ بی فرمانے سے جلا آتا سے ، یونان کی قدیم آزاد شہری ریاستوں میں بھی آب سے تقریباً وہ تمسام تعلقات قائم کھے جو آج کل قومی ریاستوں سے درمیان قائم میں بہ شہری ریاسی بہت باتا عدہ اعلان جنگ دہی تھیں، مقردہ طرفقوں بیسلی کرتی تھیں سے پہلے باقاعدہ اعلان جنگ دہی تھیں، مقردہ طرفقوں بیسلی کرتی تھیں اسنے مفتولوں کودفن کرنے کے لئے جنگ ملتوی کرتی تھیں۔ اپنے میں اتحاد ادر آئجہ میں قائم کرتی تھیں لیض اوفات اپنا آوازن طاقت، فائم ریکنے کے ادر الیس سے معا برے کرتی تھیں، کبھی کھی آبیں کے زاعات کو ٹالنی ادر عدالت کے ذریعے طے بھی کرائی تھیں، وہ قبلی قبیلوں کا تباو میں کہتی کہتی اور عدالت سے ذریعے طے بھی کرائی تھیں، وہ قبلی قبیلوں کا تباو میں کہتی کہتی کہتی ہیں تھا۔ تھیں کیکن زیا دہ ترقیدلوں کو یا آوقتل کردیا جا گاتھا یا غلام بنالیا جا تا تھا۔

## سلطنت روما کے بین الاقوامی قوانین

ردماکی سلطنت اگرچہ آئی دریتے تھی کہ تقریباً ساری مہذب دنیا پر پھیلی ہوئی تھی اورکسی دوسری سلطنت کو ابنا ہمسنر ہیں جسی تھی کورکسی کے بہاں ایسے تو انبین اور سیم ورواج موجود سیم جبی بھی کو نئیت رفین توم کے بہاں ایسے تو انبین اور سیم ورواج موجود سیم جبی می جنگ کا علان باقاعدہ طور پر دستے سیمے ، رفین توم قانون کی بہت ولدادہ تھی ۔ اس نے غیر قوموں کے ساتھ سلم و حبنگ دونوں کے ساتھ ساتھ دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ ساتھ دونوں کے ساتھ ساتھ دونوں کے دیا جاتا ہو گاکا عہد نامہ برق کا توان کے ذات محفوظ سمجھی جاتی تھی ، اگر کوئی تحص کو سفے کی معلکت کے والے کردیا جاتا اس کو نقصان پہنچا تا تو اس تحض کو سفے کی معلکت سے حوالے کردیا جاتا اس کو نقصان پہنچا تا تو اس تحض کو سفے کی معلکت سے حوالے کردیا جاتا

 بعض نے تو بہاں سکونت بھی اختیار کرتی تھی۔ رومنوں نے ان غیر رومنوں کے لئے ایک علیمہ قانون نا فدکیا جس کو تقانون اجاب کمیے ہیں۔ اس قانون کے اصول " نظری کی یا اظلاقی قانون برہنی کمیے ہیں۔ اس لئے تام قومول براس کا نفاذ ہوسکتا تھا۔ عہدوسطی کے اختیام بر" قانون بین الاتوام " کے موجدوں نے آئیں اصولال کے اختیام بر" قانون بین الاتوام " کے موجدوں نے آئیں اصولال سے مدد کی اور بین الاتوامی رسم ورواج کی بنیاد انھیں برقائم کی بہال کہ آج مک سے مولوں بیر قانون بین الاتوام "کا دارو مراد انھیں اصولول بیر

## قانون اسلام اوربين الاقوا ميست

عدن وغیرہ مسلمانوں سے قبضے میں آسے اور عیسائی ، یارسی اور بہودی حوان علاتُول میں مکثرت آباد تھے اسلام کی رعایا بنے توخود مبتمراسلام على الصلواة والسلام نے غرمسلم رعایا کے حقوق کی کردی اس کے بعدجب حضرت عرش کی فلافت کے عمد میں اسلامی حکومت کی وسعت میں اضافہ ہُوا امرسکما نوں کے غیر توموں سے وسیع تعلقا ت قائم مبوئے تو رعایا کے جننے حقوق قائم کئے حاسکتے تھے ال ہم سے رائک کی نسبت نربیت اسلامی نے صاف صاف فیصلہ کرویا -اسلام نے غیر تو کو کی تین تسمیں کی ہیں (۱) نومی (۲) مشأن رس حربی - زخی ده لوگ من جواسلام کی رعایاً مبول اور حزید اداکتے ہوں ۔ جزیر کے معادضے میں حکومت ان کے حفظ وا مان کی ضال ہوتی ہے ۔حضرت علیقهما تول ہے کہ حزیبہ اس کتے ہے کہ زقمی کی جان و ہال مسلماک کی جان و ہال کے برابر ہوجائے۔حزیبہ کے پوٹن ذمیوں کو برحقوق دیتے گئے ہی کہ اگران مرکوئی دیمن سلم کرسے گا تران کی طرف سے مرافعت کی جائے گی ۔ اُن کے خلاف جا رحانہ جنگ نہیں کی جائے گی ۔ ان کے حان ال رمین اور تحارت محفوظ راب مے - ان کو مذہی آزادی دی جائے گی - ان سے عشر نہیں لیا جلے کا اوران کا کوئی حق جوانھیں پہلے سے عامل تھا زاکل نہیں سوگا۔ روسری قسم مسامن سے لینی وہ لوگ جوسفرس مہول ادر کومت کی زیر حایث زنرگی اسر کرتے بول اور تسیرے حرفی ای

ليني ده لوگ جو اُسَ ملک ميں رہتے مول جوعلانيه اسلام کا چَمن سنے اور حرایف جنگ ہے اورجہا ل مسلمالوں کو این نہیں ۔ اگر یہ لوگ عربیڈ تکنح کرکے آما وہُ جنگ ہوں توان کے خلان جباد کی اجازت ہے ۔ اسلام میں جہاد کا مقصد ونیا سے متنہ وشرکا مطانا اور حبگ ہی سے جبگ کا خاتمہ کرنا ہے تا کہ دنیا صلح وامن کے ساتھ زندگی بسیر کرسکے۔اس کئے مسلما لول کو حکم و ہا گیا ہے کہ جنگ میں بحول عور توں اور قاصوص کوتش مکریں ۔ فراخ حوصلی کے ساتھ بیغام صلح نبول کرنے کے لئے ستہ تیار رس - اوراسیران جنگ کے ساتھ اجھا سلوک کریں ماملان ب کے متعلق یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ ان کو آرام و *آسکٹ سے مظما* تے - بہتر بدے کہ اول سی چھوڑ دیا جائے درنہ ملیل مدید کے کہ باکس آزاد کرؤیا جائے ۔ قبدلوں کے سائھ حتن سلوک کی ابتدار حنگ سے موئی - جو قیدی فدیہ نہیں اداکرسکتے سیھے ال کو لول ہی جھوٹردیا با اوران مب سسے حر لکھنا جائے شکھے ان کو حکم مواکہ وس وس بیول لوتكفنا سكفا دين - فتح كمّه ك وقت ينغيرا سلام عليه انصلوا فه والسلام كا قریش کمیر سے یہ ارشا د کہ<sup>رر</sup> تم یہ کچھ الزام نہیں' جائے تم سب آزاو ہو'' دشمئوں کے ساتھ اسلام کی عفو در گرزر کی الیبی مثال ہے جو تاریخ می*ں* بعدوم سے یہ وہی قرنش تھے حضول نے اب مک آنحفرت صلعم لو نكاليف پېنچاسے مس كوئى دقيقه آخفا نه ركھا تھا - بيال تك كه اس سے صرف آلھ برس تیشتراپ کولین کی آغیش سے انھوں ہی نے جدا کیا تھ

## مسيحى ذنيا كالتحاد اوتسحريك احيارواصلاح

عهروطی میں پورپ میں آفا قبیت کا دور دورہ تھا۔ یا یا سیت اور مقدس سلطنت ردما دولوں آفاقیت سی کے قائل تھے یا یا سیت کواک كى ترديج مي زيا ده كامياني مودلي- أس دورس كليساكو عالم سعيت مس لورا بورا از واقتدار عصل تھا اور دہ عوصے کمسیحی دنیا کور ہے رم لیکن جب دور جدید کی ابتدار میں احیارواصلاح کی محر کمول ے ردم کے ندیمی اثروا تنداریر آخری صرب لگائی توسیحی دنیا ليا - ادر لورب كي مرمكت اسيني آب كوَجدا كا نه قوم -اصلاح کے علمہ دار ہارتن لو تھرسےجس وقت لوجھیاً ۔ افلاقی قالون کا ثالث کون ہے تو اس نے جَوَام لوتفركي اس تعليم سنت ايك طرف سيحي دنياكا اخلاقي اتحادثتم متبوا ادردو ، مُوجِوده تومُ بِيستى اورتومَى اقتداراعلى سے تغیل کی داغ لبيٰل طرحی برطوري خرنی پورپ سے عبر مطی کا جاگیر دارانه نظام ختم موگیا اورآل کی ليم كيا حإنا تها اور بيعقده عام تهاكه حكمران غداكي طرف سع حكومت مامر کیا جا تاہیں اس لئے اس کوجوحقوق حال میں ان سے دہ محردم

نہیں کیا جاسکتا اور اپنے افعال ہیں وہ فداسے سواکسی کے سلمنے جوابدہ نہیں۔ اس نظریہ نے بورب کے مغربی مالک پر نہایت گرا افر واللہ حكمرا نول كا نصبُ العين انيي قوت اورِطاً قت كو لِمِيْعاناً اورانبي ريًا م کوتر تی دنیا قراریا یا اور رعایا کا فرض ان حکمرانول کی اطاعت تشرا حیانجیر اس دور من برطأنيه ، فراسس مهسانيه ، برنگال ً یوی ترتی کی رام کھی لد*یں - اور ان کے دلول میں ز*یا رتی کرنے کی خواش بیداکردی - اسی خواش کے ماتحت ان ریاستوں میں الس کے مقابلے اورسابقت کا جذبہ پیدا ہوا - طاقت اوردولت کی طع نے آیک کو دوسرے کا قبن بنا دیا ، رفتہ رفتہ حسد وعنا د کو شعلے اس قدر عرض کشے سکے کہ سولھوی ادر سترھوی صدی میں لوری کے کسی نه کسی حصّه میں سرسال ایک نه ایک جنگ بپوتی رہی۔ان خرآشوب دورس بن الاقواميت كوكاميا في نصيب مونان مكن تما على بتمكس زائے میں بھی بین الاتوامی اتحا دگی **کوسٹسٹ**یں سوتی رہیں <sup>ہ</sup> ہیہ ک<del>وسٹس</del>ٹییں اگرچە يموسيا ب نە بورئىس گىران كى الل غائت بىي تقى كە يورىپ كى تمام

سترهوين اوراطهارهوين صدى يبنين الأقوائ طيم كمنصوب

سترهوی مدی کی ابتدامی فرانس کے مربری روسان کی ابتدامی فرانس کے مربری روسان کی ابتدامی کی ابتدامی فرانس کے دربروانبی " مجویز اظم" بیش کی سی کے دربروانبی ترکی کی ایک کی مسلم کی مسلم کی ایک کی مسلم کی

نقیبیم کردیا جائے اور پر حصتے اپنا ایک و فاقعید قائم کرنی جوغیسائی جمہوریت کے نام لیے موسوم ہو۔ صدر حمہوریہ کی اعانت کے لئے جونسٹھ نما یندول کی ایک علس ہوجوملکتوں کے مشترک اغراض دمقا صداور ماہی نز (عات کی ایک علس ہوجوملکتوں کے مشترک اغراض دمقا صداور ماہی نز (عات

اوراختلافات کو تالنی کے اصول بر کھے کیا کرے۔

مجلس کی امداد کے لئے ایک بین الاقوامی فوج اورا کیک جہا زی

بطرا ہوجس کے ذرایعہ وہ اپنے فیصلول کو منواسکے - اسی صدی ہیں صلحنامہ

میں مرشن ( حمد میں ہو کہ کیا کہ دنیا ہیں امن عامّہ قائم کرنے اور نگل

میں مقل طور پر مد باب کرنے کے لئے تمام ممکنول کی ایک مجلس ہوجے ابنی

مات جبر المنوانے کاحق عال ہو - اس کے لعد فرانس کے مشہور فی دوسونے

میر کیا کہ دول اور ب ابنا ایک وفاقیہ قائم کریں جو بین الاقوامی نزاعات

ادر حبال کا فیصلہ کرنے کے لئے اپنے پاسمنقل قوانین رکھتا ہواکی

صدی سے آخری حصے میں جرینی کے مشہور سفی امانول کا نظر نے بھی ابن کا عاشمہ عامّہ کے اخری حصے میں جرینی کے مشہور سفی امانول کا نظر نے بھی ابن

یا است. ان دوصد سالہ کونششوں کے ہا دحود لورب میں بن الاقوامی اتحا

قائم مذ موسكا - اس كالصل سبب به تصاكه توازن طاقت پہنجا دیا تھا اوران کے آپس کے نراعات خلاف آواز انقى ادرعم میں امریکہ کی ان ریاستول نے جو مس إیناایک و فافنه قائم کیکے بن الاقوامی اتحا و الىي ىثال يىش گردىجس \_ ت بہنجی ۔ اظھاروس صدی مس بن الاقواليت كے عدم ں تا کنس سے زکشا فات نے تھی طری مدو دی كا نگريس" تھي ج<u>رها- ٢١٨١ع ب</u>ي منعقد بو لوا - نيپولين كوآخرى تېر

نے سے بعد بورنی قومول نے اسی کا مگرنس میں اپنی معاللا ینے زامات کے تعیفے کے لئے حواتحاد ہے والی تومس تھی اسنے طے کرتی تھیں سے اواع کی حاکم عظیمہ لک برسم سمح ببن الاقوامي معاملات كانفرنسول بسي ب يرده دوشهوركانفرسس برتيل ب زار روس کی تح مک ن نہ میونی کس*کن ز*اعات کے عنداعكوا بسطيح كسكي اورمفا ليُ كا نفرنسول ب ے علاوہ اور بھی بہت۔ شُلَّا مِنِ الاقواى إنحاد " اربي في ternational relegnaph شَال مِن الاقواى انحاد " الربي في المانية الم والوان بن الاقوام

اخلاتی فانون حکرانوں کے بنائے موئے قانون سے اس کئے لورپ کی ریا ستوں کو آنس – یقی روسو کے قاتم کئے ہو۔ ی صدی من لورب کی ممکنتوں نے آلیں۔ نقدلني ادران مس حومبث ليحُ ان سے بين الا قوامي قالون باساني إورُ كما حاسكا. ده دوكا نفرنسين قال ذكريس و الوهاع البيع وارع من میں قانون جنگ کے ہبت سے نکات مثلًا اعلان حنگ۔ بماری دنمن کی الماک اور خاتمه حنگ دیغه هسیمتعلق قدانگری ما جنگ زخمول اوربهارول دغيره كے ساتھ برتا و لے یا نے اورمفاسمہ مبلک میں ان کا اعلان کیا گیا ۔ <del>تشمیری</del> کے اعلان پیٹرز برگ اور النواع اور فوا وارع کے مفاسم جنوا میں بھی م مسيم متفقه كمين الاقوامي قواء كا اعلان كما كبا تها.

آج جب که دنیاجنگ کی آگ میں جل رہی ہے ان این الاقوامی قاعدول اور قالولوں کا ذکر ہے وقت کا راگ ہے ۔ لکین اگرانسانیت کا متقبل بالکل تاریک نہیں ہے تو عجب نہیں کرجنگ کے خاتمہ بر کا متقبل بالکل تاریک نہیں ہے تو عجب نہیں کرجنگ کے خاتمہ بر بین الاقوامی تنظیم ذرازیا دہ استوار بنیا دول برکی جائے اور تو یعض بر اخلان اور قالون غلبہ یا نے کی ضرور کو ششش کرے ۔

بسير صدى اوربين الاقواميت

انیسویں صدی میں وہ حکمیاتی انکشا فات ہو ئے جفول نے پورپ کی صنعت وحرفت کی کا یا بلیا دی ۱ رس منعتی القلاب لیے تجارت کواس فدر مرطها ما که تمام د نیا کی قومی امک دوسرے سے وابستہ اد حررال تار مرحاز داک رندلونے ایک مک کودوسر سے ملادیاً۔ با دی النظرمی ایسا معلوم ہونا تھا کہ اب اورب ضابین الاتوامیت کے لئے زُیادہ سازگارہے گرتیقت اس۔ بالكل برعكس كلى - دولت اور نروت كے طبع نے ہر مری توم میں میر خِي*اشْ ب*ىياكردى كەتجارت سے ميدان مي تمام دوسىرى قومول *گوگوا*كم آگے تکل جائے، اپنے اغراض دمقاصد کے سامنے دوسروں کے مفاد کا ذرا خیال منرکری، ادرانبی قومی عظمت ا در برتری کو دوم توموں سے زبروسی منوائے ، ما مراج توموں میں آنس کامقابات و موا - تجارتی سا ان کے لئے منڈلول ادر کیجے ال کے ذراکعے پر قبض

کرنے کی گوشش ہونے گی ۔ تجارت اور ملک گیری کی اس ہوس کے اِن قوروں کو ایک دوسے کا ختمن بنا دیا ۔ اسلحہ بڑھائے گئے ' بھری طاقت میں اضافہ کہا گیا تو آبادیاں عال کی گئیں ۔ اپنے اثر واقتداد کا سکہ اپنے مرمقا بل سے زبروتی منوایا گیا ۔ غرض بین الا توامیت کی مگر قومیت ہی کا ڈ لکا بھنے لگا ۔ قومول کی اس مطلق الفنانی ہیں دنیا کا امن والمان سلامت رمنا ہا مکن تھا ۔ اس کشاکش کا لازمی نتیج جنگ تھا اور جبگ بھی عالمگر جبگ کے جنائے سال اس کشاکش کا لازمی نتیج جنگ آئی ۔ تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایسی ہمیت ناک جنگ نے اوری

خیال مزتھا۔ انسیوی صدی کے آخر تک پورب میں تقریباً ایک سوساٹھ
انجنیں بیدا ہو تھی تھیں۔ جو امن کے قیام کی ترغیب دے دمی تھیں۔
جنگ کے بعد انس خواہش میں اور اضافہ ہوگیا۔ جانج ہوا مال کے بعلی
بیرس کی صلح کا نفرنس میں امریکہ کے صدر جموریہ دس نے سلے کے تعلق
جو " جو دہ نکات" بیش کئے ان میں یہ تجویز تھی بیش کی گئی تھی کہ اقوام عام
کی ایک اسی انجمن قائم کی جائے جس کے دو محضوص موا نقول کے فرایس اسی آزادی اور علاقہ جانی تفروکی ضانت ہوسے
فرا سے تمام ملکتوں کی سیاسی آزادی اور علاقہ جانی تفروکی ضانت ہوسے
خواہ یملکتیں بھری ہوں یا جھوئی"

باب انحمن افعا

الالهام بي بيرس كى صلح كا نفرنس كما دقت أنجن اقوام كحقيام

کے جومقا صد قرار دئے وہ مندر جرذیل ہیں ۔ صارب : نہ سے نہیں علی س

(۱) صلح کا کَفِرنس کے نیصلوں پرعمل درآمد کرانا ۔ درین نظام کی کرنس نیاری کی مناور درناہ مینجم کے

رہ) انتظام ادر کرانی کی ان خدات کو انجام دینا جو بھن کو تفریق کریا۔ مثلًا اقلیتوں کے حقوق کی گرانی ڈالزگ کے آزاد شہر کی نگرانی ·علاقہ

ساركا انتظام إورنظام تفوض يرعل ورآمه

د میں جنگ کوروکنا اور توموں کے آئیں کے نزاعات کو مُرامن طریقہ کرین

رہے، دنیاکے عام معاشرتی اور اقتصا دی مبال کے عل کرنے کی

پہلادن شہروغ ہاڑا شہرجینواانجن کا صدرمقام قرار دیاگیا ۔ انجن کے تیام کے وقت توصرف دہی دول انجن کی رکن تھیں جوحنگ میں کامیاب ہوئی تھیں لیکن بعد کو انجن کے ادائین کی لعدادساٹھ کک پہنچ گئی ۔ انجمن کی رکنیت کی شرط بیر قرار یا ئی کہ "کوئی اسی ملکت' قلمو یا نو آبادی جسے لوراسوراج عاصل ہوائین کا رکن بن سکتی ہے۔ اگر جمعیت انجمن کی ﷺ اکثریت اس کی رکنیت منظور کرے۔ انجمن محلیحدگی کے لئے اسے دوسال کا نوٹس دنیا ضروری ہے۔

اعضائے ایجن اقوام:-

انجن في اسبي كام كوبا نيخ ادارول برَّقَسيم كرديا به جومندرجه ل بي .

دا، آمبلی

د ۲۶ کوسل

(Secretariat) Sist (4)

( The Permanent عالت عالت (٢)

Court of International Justice.)

Labour Organization.)

اسمبلی این اقوام کی آبی کودسی حیثیت عاصل ہے بوکسی ملک کی فالون ساز مجلس کو عاصل ہوتی ہے۔ انجن کی سررکن ملکت خواہ وہ بڑی ہویا جولی عیمت کی کن ہوتی ہے اوراس کو آیک رائے کاحق حاصل ہوتا ہے اور وه اپنج تین قائم مقام بھیج سکتی ہے ۔ سند و ستان اور و دسری بطانوی خود نحتار نوآیا دیات مداجدا ملکتیں قرار دی گئی ہیں •

اسمبی تے اجلاس معولاً ہرسال ستہ کے پہلے ہفتے ہیں شروع موتے تھے اور ایک مہینہ جاری رسمتے تھے یہ وقت ضرورت خاص احبلا بھی منعقد کرلئے جاتے ہیں ۔ جلسول کی کارروائی انگریزی اور فراسیسی زبانوں ہیں موتی ہے ۔ اسمبلی کا کام زیا دہ ترجیہ ماشخت کمیٹیوں کے دالی یہ ہوتا ہے ۔ ان ہیں سے ایک قانونی امور کے لئے ہے ، دوسری فنی ادارات کے لئے تیسری تخفیف آلکہ کے لئے ۔ جو تھی اندرونی انظاما کے لئے ، پانچویں معاشرتی مسائل کے لئے اور حیثی سیاسی مسائل

امبلی کا صد متخب کیا جاتا ہے اس کی اماد کے لئے بارہ نائب صدر مرتب ہے جہ ال کمٹیوں کے صدر نبائے جاتے ہم جن کی ا مدر مرتب تے ہم جن میں سے جہ ال کمٹیوں کے صدر نبائے جاتے ہم جن کی اللہ میں اللہ میں میں میں اللہ میں کا کہ اللہ

اسمبلی کواپنیا جلاس میں ان تمام معا لمات بریجٹ کرنے کاحق مصل سیے جو انجمن کے دائرہ علی میں بول اور جن کا تعلق امنِ عالم سے مور موافقہ انجمن انوام کی دفعہ ۲ کی روسے آمیلی موافقہ میں ترمیم بھی کرسکتی سیے اسی طرح دفعہ ۱۹ کی روسے اس کو بیحت بھی حاصل ہے کہ صفحا مو کی دستخط کندہ ممکنتوں کو صلحنا موں برنیطر تانی کرنے کا مشورہ دسے اگر میں کھنا نا قابل عل مہو گئے ہیں۔ مگر صلحنا مول کی تبدیلی رکسی دستخط کنندہ مملکت کو

سے اہم د فعربی تعی کیکن اُسے کک يم من جرمنی کوهمی ایکمستقل مگذار کئی هی - غرستقل اراكين كى تعداد ابتداريس عارتھى كىكن لعديس يىھى اضافى بوكر نوموكى ال كا اسمبلی انتخاب که تی سب ، هارضی ارا کمین وه ب*ن جو دقتی طور رکی*شه لئے اس ملکت سے ملاک جاتے ہیں جس کا معالمہ کو منے پیش مواور وہ خود کونسل کی رکن نہ ہو-کرنس کے سال میں عاراجلاس موتے میں وان کے علادہ خا<sup>ھ</sup> ہیں بھی منعقد کی جاسکتی ہیں مرکنسل کے صدر اور نائب صدر کا اتخاب ہرسال ہو تا ہے' اہم ترین م سے بلکہ ایسے معاملات میں اراکس کا اتفاق را عرافقه الخبن اقدام كى دفعه ها كى رد<sup>.</sup>

جن کو ذلقین ٹاکٹی کے ذریعے طے تیلم ایمی باحن میں التی نہوں تی ہو کوئس کے حوالہ کئے جائیں گے اور حب یک کوئس معا ملہ طے نہ کردے ذلقین کو جنگ روکنا پڑے گی! - کونس کے ذمہ انتظام اور گرانی کے بیض امور کی بیں مثلاً نظام تنوفین اسی طرح وادی سال اور ڈائزگ کے آزاد شہر کا انتظام کی انجن کے سپر دھا کئیں ہے آزاد شہر کا انتظام کی انجن کے سپر دھا کئیں ہے آزاد شہر کا انتظام کی انجن کے سپر دھا کئیں ہے آزاد شہر کا انتظام کی انجن کے سپر دھا نے فتح کر لیا۔ موافقہ انجن کی خلاف ورزی کرنے والی ملکتوں کے خلاف کونس ہی تبدیدی عائد کرتی ہے اور دی اقلیتوں کے تحفظ کی نگر انی کرتی سے اس کے سامنے بیش ہرتی کو سے آزاد کی سال نہ رو کداد بحث کے لئے انہلی کے سامنے بیش ہرتی کو معتمدی اس اوار سے کو بین الاتو ای سول سروں کہا جا سکتا ہے بمعتمدی معتمدی اس اوار سے کو بین الاتو ای سول سروں کہا جا سکتا ہے بمعتمدی مقدر کرتے ہے والی معتمدی کے اعتبار سے آئی اور کونس دونوں مقدر کرتے ہے دونس معتمد مو تا ہے اور نین کی معتمد مو تا ہے اور نین کی معتمد مو تا ہے اور نین کے دونس کے دونس معتمد مو تا ہے اور نین

روسے اس کی کوال کے ملئے ضروری قرار دیا گیا تھا کددہ ایک قال الا توامی عِدالنِ فَا نُم كِيبُ حِنانِجِهِ أيك أَسِي عِدالْتُ كَا دِستُورِتِيا رِكَيا كَيَاحِبُ كَ انجمن كى أبلى اوركونس وونون في منظوركها - سلة 19 يومي المجن كے اراكين ا کرنے سے اس کی تو تین کی اور اس اور اس عدالت کا رسمی افتداح موا بیّن الاقوامی عدالت شهر سرگ میں داقع ہے ' اس کے عاد اول کی تعداد بیندرهب جن کا انتخاب اعمن اقوام کی املی اور کونسل کرتی سے عدالت ان تمام مِن الاقوامي تنازعات كوفيصل له في سبيح بن كوفريقين ابني غوشي سے عدالت کے روبر دبیش کیں۔ ایسی حالت میں عدالت کی تحب اویزیمہ دلقین کوعل کرنا لازمی ہے جرمعاً ملات انجن کی آمیلی اورکونس کی طرف سے فرلقین کوعل کرنا لازمی ہے جرمعاً ملات انجن کی آمیلی اورکونس کی طرف سے رواب رائے کے لئے عدالت میں جھیے جاتے ہیں۔ عدالت ال بر بھی انبی رائے بیش کرسکتی ہے۔ قانون عدالت کی دفعہ ۱۱۳ افتیاری فیم '' ہے اگر کوئی ملکت اس پر دستخط کر دے تو عدالت کومندرجر ذکی امور برخود مخور

رد) کسی عهدالم می تعبیر (۲) قانون اقوام کی بابته کوئی مسئلیٔ رسم و السے دافقه کا دجرجس سے بین الاقوامی عبدو بهان کی خلاف ورزی بولی مبور (م) السی خلاف ورزی کی صورت میں ہرجے کیا تعین '

بينالا قوامى تنظيم محر آن کے حقوق کے تحفظ کے لئے گئی القلالی مظیمیں وحود مں آئیں سکین خاطر خواد کا میانی نصیب نر مونی ۔ جنگ عظیم کے دوران میں مختلف ملکتول مز دوروں کی وفا داری اوران کی حابیت طامل کرنے کی غرض۔ دعدے کئے تھے کہ آن کی حالت کو بہتر بنانے کی کوششش کی حائے گی خِانْجِه ورساني كے صلى الم عصر و نت بيط يا يا كم محنت كا ايك بن الاقوامي ا خلاقی معیار قائم کیا جائے ا دراس نسم کے قواعد بنا کے جا ئیرجن سے مزدورد ار احروں کے درمیان کشیدگی سے ایمانات ندر میں جنانحیر میں الاقوامی سطم عنت "كا اداره فانم كما كما حس كا صدرمقا م جينوا سي -" بن الاقوامي تنظيم محنت" تين ادار ول مشتل ہے، پېلابين الاقوامي محنت كي كالفرنس دوسما" (دارهُ منتظمهُ اورْميسرامبن الاقوامي محنت كا دفتر-بین الاقوامی محنت کانفرنس میں ہررکن ملکت اسنے چار وند بیمجی ہے جن میں دومکومت کی طرف سے موتئے ہیں ایک آحرول کی طرف سے اور ایک مزود رول کی طرف سے - اگرچمو خرالذکر دونما کندول کھی

مکومت ہی مقرر کرنی ہے مکن ان کے تقرر کے دفت آجرد ل ادر مزودرد ل

کی جاءت سے مشورہ کرلیا جا تاہیے کا نفرنس ہرسال ایک نشست کرتی ہے۔ قرار دادیں زیادہ تر سفارشوں کی شکل میں ہوتی ہیں ادران کی منظوری کے لئے کم ازکم ﷺ ارکان کی اکثریت صروری ہے 'ان قرار داد دل راس وقت تک عمل در آمذ نہیں ہوسکیا جب تک کر مختلف ملکتیں ان گی آتین بیش میں

یں ۔ '' اوار و منتظری'' جومبیں اراکین پڑتل ہے جن میں سے بارہ حکومتوں مائندے موتے میں 'چھآجروں کے ادر چھے مزدور دل کے 'یتبیسال

کے نمائندے ہوئے ہیں بھواجروں سے ادر چدمردوروں سے بیاں کے لئے مقرر کئے جانے ہیں حکومت کے نما بیندوں میں آٹھ نما کندے السے " کے ایک مقرر کئے جانے ہیں اس اس میں جون کرصنعتر ایمیں تاریخہ ہے۔ سم

موتے ہیں جوائی ملکتوں سے لئے جانے ہیں جن کی صنعتی اہمیت دوسرے مکوں سے زیادہ ہے، ان میں ایک نمائندہ مہندوستان کا بھی مہوتاہے

اس كى نئست معمولاً برتىيىرے مبينيد ہواكرتى تھى -

" بین الاقوامی محنت کا دفتر" بیر دفتر بین الاقوامی محنت کی تنظیم کی تنظیم کی تنظیم کی تنظیم کی تنظیم کی تنظیم سبع - اس میں ایک ناظم ادر تبقہ بیاً سائر صصح تین سوما ہرین کا علمہ ہے - تنام دفتری کارر دائی اس علمے سلمے فریکتے ہوتی ہے - مثلاً " بین الاقوامی محنت رسمہ سے نام کی میں اللہ کا لفہ نس کر کئی

کے متعلق اطلاعات فراہم کرنا اوران کوشائع کرنا سالاند کا نفرنس کے لئے میشن نامہ تیا رکز ا مومکتیوں کو مجبور کرنا کہ وہ معنت کے عہدنا موں بیٹل والم

اریں اور اس عمل درآمد کی نگرانی کرنا ۔ تنظیمونت کی صل غرض میہ ہے کہ مزدوری کے متعلق الیسے قوانمین مرس کی است میں مصل میں اسلام کے کیٹے واسکس جنانجے اسٹے

بنادے ما ممل جوننا م دنیا میں کمیسال طور بربرا کئے کئے جاسکیں بنیانچہ اسپنے

ایک مفاہم ہیں اس نے مفتہ ہیں مہ مھنطے کارکردگی کے مفرد کئے میں - البت سندوستان بس م الطفيط مقرك محكم سن

ں اسی طرح مزددر بھول کی عرکا تعین کردیا گیا ہے - مرد ادر عورت فردورد کی مسا دی اُجرت ؑ ا در مزوورول کے اقتصادی مفاد کے لیے قرار دادی منظور

تظام تفریس | جنگ غطیمی اعلان کیا گیاتھا کہ بدحنگ حق کے لول مالے لئے المی جارہی ہے جس کا مقصد و نیاسے جنگ کے فقید کو ختم کر نا توميت كا صول كربا لاركها اورجيوني ادريست تولون كي حقوق كالخفط جنگ عظیم سے پہلے کی خگوں میں بیردستورر انھاکہ غالب فرلن مغلوب کے نرًا با رہا تی مقبوضات کوکلیتاً اپنے قیصنہ س کرکے ان کے الک دمخت ا بن مات تھے ، لیکن جنگ عظیم کے ابداوات میں جوسلے کالفرنس ہوئی اس میں مختامہ ورسائی کے ذراحہ آلحا دلول نے سیطے کیا کراٹھوں کے ایشی ادر ا ذلقیس جرمنی اور ترکی کے جو ثوا با دیا تی علاقے فتح کے ہں اُن کواس كيم مركب كرا كرياك، بكران ميس ايك كوكسى مكسى ترقى يافترفوا کی نگ<sub>را</sub>نی میں دے دیا جائے گا۔ خیانچہ موافقہ انجمن اقوام کی دفعہ ۲۲ لى روسے قرار ما ياكم" أن فرآ ما دلياں اور علاقول كوجو جنگ عظيم كى و<del>جر س</del>ے انبى قدىم لطنتوں سے ماتحت نہیں رہے اور حن کے باشند سے فی الحال ان يرون ركوك المراب المراب المراب المراب المرون المراب كالوايت ميں رکھا قبائے جواکینے وسائل ، تجربے پاجٹرا فیائی محل وقوع کے اعتبار

سے اس ذمہ دادی کوانی کندعوں پر لے سکتے ہوں اور جواس ذمہ داری کو اپنے کندعوں پر لے سکتے ہوں اور جواس ذمہ داری کو اپنے کا اسے مورکا اور بیر مالک تولیت کے ذالفیں کو آن اور اور کی طرف سے مورکا اور اور کی سے مارکا کا مسے مورکا کے اسے مورکا کے اسے مورکا کے دوسے دوسے کے دوسے مورکا کے دوسے کا اور ددئم یہ کہ سامراجی طافتوں کواس طرح یا بن میں کو آن کے آپس کے نزاعات کا مدر باب کمیا جائے گا۔

تفویض بین سم کی تراردی گئی دالف، دب ادرج اتفویش دالف، میں وہ علاقے شامل کئے گئے جوزیا دہ ترقی یافتہ تھے مشلاً فلسطین عواق اور شام ان کی بابت یہ فراریا یا کہ یہ عبدسے جلد خود

مخارکردیے مانیں گے۔

فلطین اوعراق برطانیه کولے اور نام فرانس کو - تفولیس (ب)
میں کولی افرلقیہ کے علاقے شال کے گئے ان میں سے شکا نیکا کی مگو
کا برطانیہ کو درواندا اِروندی کا کجیم کو کا مے دوں اور توکستان کا
برطانیہ اور فرانس کو ذوجہ دار قرار دیا گیا ۔ اور یہ شرط قائم کردی گئی کہ متولی مک
شمیرادر ندیجب کی ازادی کی حفاظت کرے گا۔ ایسے افعال شیفہ
مثلاً غلامی کے ازادی کی حفاظت کرے گا۔ ایسے افعال شیفہ
مثلاً غلامی کے تجارت اسلی اور تجارت مسکوات کا انسداد کرے گا۔ کسی
قسم کی قلعہ بندی نہ کریے گا، دلیبیوں کو فوجی تواعد کھانے سے احتراز
کیسے گا ساتھ ہی دوسرے مہالک کی آزاد تجارت بین کل نہ ہوگا ہے
کیسے گا ساتھ ہی دوسرے مہالک کی آزاد تجارت بین کل نہ ہوگا ہے
کوسے گا ساتھ ہی دوسرے مہالک کی آزاد تجارت بین کی بحرالکا بل سے
تفویض دیج ایمیں جنوبی خوبی فربی افراقیہ اور شمالی بحرالکا بل سے

ادر اور و ( Nauru ) شال کئے گئے ان علاقول میں سے بعض اپنی آبادی اور رقبہ کے قلیل ہونے کی وجہ سے البض تمدن کے مراکزے ور مونے کی باعث اربیض متولی ملکت سے قریب موکے کی وجہ سے متولی ملکتوں کا جزو قرار دیئے گئے اور متو کی ملگ اوحق دیا گیا که وه اینے بنائے مبوئے قوانگین بیان نا فذکرے مگردنسی دلدر سے متعلق الصین شرائط یو کل کرے جو تفویض (ب) کے اِنحت بيان کې کئير چنانچې جنوبي مغر کې افرايقه اتحاد جنو بي افراي**ي ک**وه يا گيا (نيوگنی) ر اسٹریلیا کوریاگیا ، بحرالکائل کے شمالی جزیرے جا یان کودئے گئے مغربی سوما نیوزی لند کومل اور ناورو سسسسه ۱۸ مطانه کوملاً ان تفولين كم متعلق موانقه أنجن اقوام أب به اصول طے یا یا کرال تفولین ملک انجمن اقوام کی محلس کے ساملے برسال کی روداد کارکردگی میں کریں سے اومیس ایک شقل کمیٹن مقر کرے گی جوان روداد دل پرغورکرے گا ادران سے متعلق اپنی سفار شات عبس سے ساسنے بیش کیا کہ ہے گا، ال تفویض مالک مفوضه مالک کے ابن تقصیلین انجن تحقا کا انرزال میوجانے کی وجہسے ہرصاحب تفویض ملک نے مفوضہ مک کوانی ملکت قراردے لیاست اورسوائے عواق کے اُلن یں سے برنگ یں دان کے اشدوں کو آزادی کے مطالبات سے مازد کھنے کی لوری لوری کوسٹشش کی گئی ہے ، اسی طرح تفریض (ب) اور اج)

## ا تفریض مک اینی متفل مقبوضات بنائے ہیں۔ افلیتہ کی مطابق فی کا شخف کا

انجمن اتوام نے افلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی گرانی اسینے بعلس کی سپرد کی ہے۔ جنگ عظیم کے بعد صلح کے موقع پر دول اور ب نے انہی افلیتوں کے تحفظ کے بارے میں جو جہد المص کے میں افلیت افلیت افلیتوں کوخواہ وہ کسی توم ملک ' زبان ' ایسل سے تعلق رکھتے مہول افلیتوں کوخواہ وہ کسی حقوق و کئے گئے ہیں جواکٹر بیت کو مالل ہیں اپنی وسی سیاسی اور شہری حقوق و کئے گئے ہیں جواکٹر بیت کو مالل ہیں اپنی اپنی دبان انہی ریاستوں ہیں انسی موا اپنی دبان بیار میں انسی میں انسی دبان کو افران کی اور تحاد وں ' کتا بول گرھائوں ، عوالتوں اور الحاد بغیر سسی دول آب ایک کانی ہے کاروبارش سے تعال کرسکتی ہیں۔ اور جن اضار عمیں ان کی آبادی کانی ہے دبال ان سے جو ل کو ابتدائی تعلیم بی افعیل کی ما دری زبان میں دی جاتی دبالی سے دبان کی آبادی کانی ہے دبال ان سے بچوں کو ابتدائی تعلیم بی افعیل کی ما دری زبان میں دی جاتی دبان کی ان کی ما دری زبان میں دی جاتی دبان کی ان میں دی جاتی دبان کی ان کی دبان کی ان کی دبان کی جاتی دبان کی ان کی دبان کی ان کی دبان کی

سبع۔
ان عہدناموں کی خلاف ورزی کی اطلاع در ڈاست کی شکل میں
افرام کی مجلس کو دی جاتی ہے۔ یہ درخواست متعلقہ حکومت کے
یاس بھیج دی جاتی ہے اور بعر اسل درخواست اور اس بہ حکومت کا جواب
عبلس سے سامنے بیش ہوتے ہیں۔ مجلس اس نسم کے معاملات کوخود کے
نہیں کرتی بلداس غرض کے لئے ایک کمیشن مقرکہ تی ہے جواس کا تصفیمہ
کرتا ہے کہ معاملہ اس فابل ہے کہ مجلس کے سامنے بیش کیا جائے۔

یا نہیں - معاملے کے سامنے آجائے کے بدلجلس کا فرض ہے کرہ قابیت اور تعلقہ حکومت کے درمیان رفع شکوک کرادے ادران دو لول سکے تعلقات کوخوشگوار بنانے کی گوشش کرے ۔ لیکن ہوا ہو کہ با دجو دیکہ جلس کے سامنے متعدد درخواسیں بیش ہوئیں اس کے اراکین نے متعلقہ حکومت سے شمنی مول لینا لیسندنہ کیا ادر عام طور پردہ درخواسیں بے اثر رہیں۔

## تهديدي

انجن اقوام نے امن عالم کو اپنے قیام کا مقصد قرار دیا تھا اور اپنے اور اسے دورہ لیا تھا کہ دوسکے اور اس کے ساتھ رہیں گی ۔ تنا زعات کے بران تصفیہ کے قواعد موا فقائح بن کی وفعات اور میں اور ھا تھے۔ اس نواع کو تا لغوں یا بین الاقوائی عاد لول کے سیر وکریں گی اور انجن اقوام کی جس کے ارائین اقفاق رائے کے عاد لول کے سیر وکریں گی اور انجن اقوام کی جس کے ارائین اقفاق رائے کے موات میں کہ جو فران اس کا وعد و موات میں کہ والا فران انجن اس کا وعد و جنگ نہ کریں گے اور انہی خالات میں اور کی تا لازن انجن کے جلم باتی اند و الکین اس کو جو رکزیں گئے کہ دہ مواقع انجن کی خلات میں اور کی موات کی موات میں اور کی موات کی موات میں اور کی موات کی مولان ورزی مور کو سے اسے تھا م تجارتی یا مالی تعلقائی قطع کو دیں گے وہ اس خطا وار مملک ت سے اسنے تمام تجارتی یا مالی تعلقائی قطع کو دیں گے اس خطا وار مملک ت سے اسنے تمام تجارتی یا مالی تعلقائی قطع کو دیں گے اس خطا وار مملک ت سے اسنے تمام تجارتی یا مالی تعلقائی قطع کو دیں گے اس خطا وار مملک ت

ر ور اسنیے شہر لول ادر خطا وار ملکت -ا تھ ہی ساتھ موافقہ میں یہی اعلان کیا گیا ہے کہارا کین انجمن سے کھی تعلقات منقطع کرلیں سے عوانجمن کی رکن نہیں سے ائمن سرّ کسی رکن سے خلات اعلان جنگ کما سبے <sup>الحجم</sup>ن کی یر تعزیری کارروائی مرتبد مدول سے امسے موسوم کی جاتی سے مرا نقر الجنن مرحن نهديه د ت كااعلان كياكيا ہے دہ تين قسم كي مي (١) ا قسقها دی تهدیدی وه آب حو بعض ملکتول ۱ عبیشہ کے زمانے میں تیل کے علادہ لبض تجارتی ا عا نُدَكَى كُنين تھيں ۔ فوجی تهديد دل سے يہ مراد ہے كہ انج غارش رائمن کے اراکیں مکٹ کے فیوس خطاہ ئیے والی ملکت کرانجن کے اراکین کی اتفاق را۔ نکال دیا جائے گا المجن اسینے کسی رکن کوان تهدیدوں کے عائد کرنے یرمجبورتهای کرسکتی اوراسی وجرسے تبدیدول کا اصول کارگرینر بوا۔

انجمن اقوام ادرامن عالم انبی زندگی کے ابتدائی دس سال کے انجن اقدام کی کا مبابی کا دوردال چنانچەرس دورس اس نے متعدد جھکڑے کے اوسوئر الله کے درمان حزائر الند کے معاملہ س نزاع موا - سوئر ال ان جزائر كواسيني تنصفيس كرناها بهناتها مكين انجن اقوام كي مداخلت نے اس کو بازر کھا اور سوئیڈن کو اعمن کا تصفیہ منظور کرنا ٹیا۔ اسی طرح هم واره می او نان اور ملغاریے درمیان جنگ چرم جانے کا خطرہ سدا ب یونانی سا ہی نے بغاریہ کی سرحدر ملغاری سنتری راکولی علادی لِهِ نا نيول ادر ملغا رلول كے درميان گو تى حلنے لكى - ملغار سے الخم اتوام کو اطلاع دی - رانجن فے مراخلت کی اورلوان کوامجن کانصفیہ ماننا بدا در نا دان جنگ اواکر نایرا سبت ایم می کولمبها اور پسر دکی معکستون م بین جھالیا مواتواس من بھی انجن فرلقین کے درمیا ن مفاہمت کرانگی انجن کی اسی نیانے کی کامیانی کی مثال کھیا والے عظمی وہ عبد نامع بھی ں حرمنی بہجیم<sup>ا</sup> ریالیہ کونشان اورخوسلوداکم ضها نت کریں گی جو دارشا کئے کے کی ہں ' اور فرتقین اپنے الیسے نزاعات کوجن سے آلیں ہم

ے سے فر*یع طے کر*ائن گے۔ یا تصفیہ امورس کے سپرد کر دی گی۔ اگراس طرح مفاہت و على توبين الاقوامي عدالت من ميش كريس گلي- اسى سال ٢٠ اگست لا يرس كا وه معابده مواجل كو Rellog Bicand Pact بھی کہا جا تاہیے ۔اس کو دنیا کی تمام اقوام نے منظر کیا ۔اقطع لفظ وباس یکی السی شرط ند بھی جس کے ذریعے فلاف ورزی کرنے والی الله في مالتي وجب يا مندى كيف كاوتت ے کے فلاد نبی کیا جنانحے میں سے جبن

الجمن الحواظ في ما ما ما ما و در المربي المن الحواظ في التي في التي المربي الم

ے مابین تھے یا ایسے تھے جن ہے کسی شری جنگ کا اندلیشہ مذتھا ، لیکن نتوایع کے بیاجب ٹری ملکتوں کے نزاعات انجن کے سامنے آئے یفئے کے لئے ایکن الکل ہے دست ویا ثابت شروع مولیً وجرير الماري ملكترك ازوز دالحن من بهت زياده نها - اورده بيال الني بات منواسکتی تھی ۔ حنگ کے خطرے کومٹانے کے لئے ذوری طاق کا لئے و کانفس جسنواس شعقد کی اس ب و ملکتوں نے اپنے نمایند سے سی نمی کین نیصلہ کو بھی نہ بوسکا - بڑی الحه كم كريف كوتياريد بلوني - وه بدستور فوجول سے کو ٹی کھی آ ا ورجري اور مواني بطرول كورطيعاتي راس - اور تومي خووغرضي بريان الاقوامي مفاد ی بھینے طبی عرض اس کی مثال تواس سے پہلے نی اس واع دیا ہے۔ ای بھینے طبی میں اس کی مثال تواس سے پہلے نی اس واع دیں منے آگئی تقی جبکہ جایاں نے اسینے واتی اعراض اور تجارتی مِعَادِ كَي دِجِ مِنْ عَلَيْ مِنْ وَي صُولُولَ مِنْ عَلَيْ الدَائِجُ نَ الوَاسِمِيثِي دلینی رئی کھی۔ پین اور حایان دولول انمن کے رکن تھے ۔ چین نے انجن کو لکھا ·

غین اور حابان دو آل آئین کے رکن کھے میلین کے البین کو العما انجن نے دو آل فراقی کو جنگ رو کئے کے لئے تا ریھیجے لیکن جابان نے امرائی بند مذکی آئین کی مجلس نے دیمبر سات واستای کی الدو لیٹن کی صدارت میں ایک کمیشن وا قعات کی کشیش کے لئے مفرد کیا میکیشن اکتوبر سات والئے تاک انبی رو دادییش نہ کرسکا - اس اثناء میں جابان نے مغیوریا بر قسینہ کر لیاجین نے انجن کی ایمبری کو کھا ادر انجن نے انہیں نمائندوں کی ایک کمیٹی مفرد کی

ه وه صفارشات پیش کرسے - اس اثناری لیٹن کمیشن کی رلورٹ بھی شاکع موی تھی ۔ حس میں جا یاں کے فلا ن فیصله صا در کیا گیا تھا ۔ سمبلی کی آل مقرر روہ تمینی نے لٹن میشن کی سفار شات کو ہملی کے سامنے میش کیا اور فروری سرم واعس کون ت رائے سے سملی نے اس کومنطور می کیا تیکن جا یال نے کائے اس کئے کہ تصفیے کو مانے انجمن سے علی کی کا نوٹس وید مانے کا ئی اس تمام روش پرائمن کی طرن سے اس کے خلاف کوئی علی کارر دائی ا نركى كى ما بات ك كردولانى على والمان ما مان نا من ما مان المن من كما تعدد مارد جنگ شروع کردی جین نے ایجن سے عبر مدوطلب کی لیکن اس وفعی ای نے زیانی جمع خرج سے کام لیا ۔جب مین کا اصرار عدسے طرحه ا تو المجن نے نیصلہ کیا کہ عالین کے خلاف حوملکت عاصی انتصاری تهدیری عالدکر دے میگویا نیی شکست سات اعتراث تھا ۔ کون ملکت اسے پندکرے گی کہ عایان سے تنہا اپنے تجارتی تعلقات قطع کرنے۔ نیتحہ موا كركسي ابك ملكت نع مجمى تهديدس عائد زكيس ادر دنيا في دكيد لياكدان عكتول ا نزویک دا تی اغراض دمفار کے مقابل مین الاتوای اصول کوئی دفعت ادراہمیت نیس مکتا ۔ انجمن اتوام کی ناکا محاکی اس سے زیادہ رطے کا مثمال اطالبه اور حبشه کی جنگ ہے ۔اطالبہ نے اپنی ٹرھتی ہو کی آبادی اور آئی صنوعاً ك يخ مشرونظر والى ادراس كي فلاف اعلان جنَّك كباء اطالو كالفواج كور مواني قوت كأمقا بكرهبشه كيس كى بات ندتهى والحبن افوام كي ركن ہونے کی جنیت سے اس نے تجن سے اسّدعا کی کہ اطالبہ کے خلاف

نید تہدیدیں عائد کرسے ۔ جا یان اور جمنی نوانجمن سے علحدہ ہوری چکے تھے۔ البا طریا اور سنگری نے جوانی سے رکن تھے اطالبہ کی محالفت کرنے سے انکار کڑیا ۔ اکتراخمن کی چیوٹی رکن ملکتوں کے اصرار پر ببطا نبیا در فرانس رونا چار نهد مدس عا نُدَكرنا پُرس - به نهد بدس تھی صَرف روسیے اور اسلحیر کی ورا مداور برآ مریفیں ۔ حنگ کے دو اہم اواڑ ات تیل اُور میشردل پر کونی یا بندی عائد نه کی گنی کیونکه مسولینی نے اعلان کرِ دیا تھا کہ نیل پر تَبَد مدنی عائد نے والی ملکت کے ساتھہ وہ جنگ کا اعلان کردے۔ نے ان تہدیدوں کی کوئی برداہ نہ کی ادر خبگ میں مصرد ف رہاجیشہ سے شہنشا کجاتی نے خِود اعِمِن کی اسجی کے رو روعا صر موکر اِداد کی التجار کی مگرکوئی مد<sup>و</sup> نہ کی۔ یہاں تک کرمئی <del>لاما 19 ی</del>ومیں مسولینی کے جبشہ کوفتے کرلیا ۔ جب کی فیچے کے لند انجن کی ا عازت سے رکن ملکتوں نے تہدیدں واس کے س ان پیچ واقعات کا منتجر بر مواکه تری ملکتوں کی نظرمی انجن افوام کی اگر کھھ وتوت تفي تعبى أودة متم موكئي ادرانمون في علم كمللاس كى مخالفت ادراك سي بيروائي شردع كرولى مينانچريل جرمنى في ١٧ جنورى هسافله م سلرنے ورسائی کے عبد نامے کی بابندی کر فے سے علی الا علان اکار کوما ادرائن افوام سے جرمنی کوعلی ہو کہ ایا ۔ اور اپنی علحدگی کا سبعب یہ شایا کہ جو سکہ كصلسليم اتحاديول في عبدناسم كى يابندى تهبي كى اس وجسسے جرینی هی عبدنا مے کی عائدی موئی اس یا بندی پرعل کرنے ئوتميار نہيں كەدەانىي انواج كوايك لاكھ <u>سىمے زيارہ</u> نه طرصائے اور

اطالبیرنے جی تعلیم لازمی قرار نہ وسے بالی اضیار کرکے جرمنی کے ساتھ سیاسی آنے اور اللہ ہے جمنی کے ساتھ سیاسی آنے اور اللہ کیا اور جا بان کو بھی اس انجا دمیں شامل کر لیا گیا ۔ ان مسلمتوں کو شاہد اس بات کا لیمین تھا کہ ان کی دست دراز ایوں بردو نظمی اس وقت تک توض نہ کریں گی جہب تک کہ ان کے اغراض محفوظ ہیں جیا نجے انھوں نے اپنی حکومتوں کا سب سے اہم مقصدیہ قرار دیا کہ لینے جنانے انہا کی دوسرے عہد نامے کی پر داہ مذکی جائے کی دوسرے عہد نامے کی پر داہ مذکی جائے کا ماری دوسرے عہد نامے کی پر داہ مذکی جائے کی ماری اسلم یا کہ اسلم یا کو اپنی ساتھ شامل کرے آسٹم یا کہ اسلم یا کو اپنی ساتھ شامل کرے آسٹم یا کہ اسلم یا کو اپنی ساتھ شامل کرے آسٹم یا کہ دینے ساتھ شامل کرے آسٹم یا کہ دینے کہ اسلم یا کو اپنی ساتھ شامل کرے آسٹم یا کہ دینے کہ اسلم یا کو اپنی ساتھ شامل کرے آسٹم یا

پیسیم کری معالمه بین جیکوسلو واکیا کے ساتھ بھی بھی معالم بیش آیا۔
سٹلر نے اس ملک کے سوڑ مین علاقے پرجرمنی کے تبضے کا مطالبہ کیا
کیو کا بداس میں سوڈ مٹین جرمن آیا و تھے ۔ اور وہ جرمنی کے ساتھ ہم ہونا
جا بہتے ہیں۔ چنانچ ستمبر اوم النامج کی میونک کا لفرنس میں جرمنی کے اس
حق کو سایم کریا گیا۔ لیکن جرمنی کی نظر تو حکوسلو واکیا کے سارے ملک
جن کو سایم کے اس بیس نہ کیا باکہ مارچ موم 19 عزیں حکوسلو واکیا کے
رتھی۔ اس نے اس بیس نہ کیا باکہ مارچ موم 19 عزیں حکوسلو واکیا کے
دوسرے حصول بوسمہ اور مورلو یا بریمی قبضہ کر کیا ، حید ہی روز لجب
دوسرے حصول بوسمہ اور مورلو یا بریمی قبضہ کر کیا ، حید ہی روز لجب
لتھے نبیر سے میل کا عال قدیمی نے لیا اورکسی نے کیچے نہ کیا مسولینی مہلم

مسيقي علاكيول ريتان في ايك ميند بعد المانيكود بالما-اس نے روک ٹوک کامیا تی نے آمروں کے حوصلے اور بھی بڑھائے اور سے ڈانزگ اورکوری دورکے علاقے کامطالبہ کیا رمطالها بشكركم ما تھەدى<u>ن ج</u>نانچەر*س اخت*لاف ب ت اورلفتفید سے مواطات کوهل کرنے کی امیدول کا خا ليئه پيمر توت بي كونتمر ښا نا طرا- ليكن اگرانسه يسيسبق لينه كي صلاحيت بألكل فعالي نبس كردى س كريسة وه زياره يا برار ثابت مو انساني تركي ريفتين لى يى تمنا يسي اورىسى ان كى اميد -

مرنے ویکھا کہ آئی اپنی سیاسی روٹن سے اپنے اس دعوے کو صحیح ڈابت نہ کرسکی کہ و نیامی امن بھیلا نے کا دہمی ایک آلہ ہے۔ البتہ معا شرتی اصلاح کے ملک میں آئین نے جو کوسٹشٹیں کیں وہ مبڑی عد تک کامیاب رمیں اور ڈامل ذکر میں ۔ انجمن کی معتدی کا ایک شعبہ" تنظیم صحت" سے جو

مامته انباس کی صحت کوتر قی دینے کے لئے تدا بیرسوخیاا دراختیار کہۃا یں انھن کے باس ماہرین فن ڈاکٹروں کی ایک بٹی۔ بر رمنیا در بنه «خس*من حکومتی* ا -الجن نے منگا پوس اینا ایک بھی میں منگا پوس Intelligence كيمتعلق رارتحقيقات كرناريتا یں بتا ہے والی ہے۔ یہ اطلاعات سمفتہ دارا درکیھی کھی سی<sup>ما ب</sup>کی ر*ا* } رَسُكُل مِن شَالِع ہونی رہتی ہب حقیقة ما اس کم بلیں - اسی طرح انجمن کی ایک دور ہری کمنٹی کا مقصد بلن الاقوامی علمی اور ڈ ہے۔ بیکیٹی وئیا کے مشہورا ال علم مشتل ۔ یق میں انجین اتوا**م کے اغراض ومقا صدمی شامل ک**ر کی گئی ، ان مں ملکتوں کو نوجہ دلا ٹی گئی سبے کہ وہ انبی ورسی کتسہ ایسی ماتین نکال *دین حوبین الاقد ای منافرت کونز*تی وینے والی من اداری بائیں شا ل کریں جو بین الاقوائی مطمع نظر بیدا کرسکیں سکھٹی نوجوا لول کووسکر مکدرں کی سیروسیا حت کی ترغیب بھبی دلائتی رہتی ہے آگہ ان کے اندر

متعاف تہذیبوں کے سبھنے اوران کی قدرکرنے کا جذبہ پیدا ہو، کمیٹی ہیکوشش بھی کرتی رستی ہے کہ دنیا میں علوم وفنون کے ادار دل میں اتحادِ علی پیدا سرائے، اس قسم سے بین الاقدائی علمی اجلاس بھی منعقد کرتی ہے جن میں میں فلہ فلہ فلہ فلہ فلہ کا میں الاجمع مدل م

ونیا کے فلسفی اور سائنس دان جمع میون انجن سے تعلق اور چھ کمیٹیال تھی مہی جو بین الاقوامی معاشرتی اصلاح
سے لئے ضا لیطے اور قوامین بناتی رہتی میں - اس کے میں انجن کی چند کوششیں
تابی دامیں - مثلاً اور لقیہ اور معض دوسرے مقامات میں غلامی کا انسب داو۔
تابی دامیں - مثلاً اور لقیہ اور معض دوسرے مقامات میں غلامی کا انسب داو۔
عور آوں اور کیوں کی تجارت پر یا بندیاں - مخرب اخلاق تصانیف پر بندیاں معرب المحالی تصانیف پر بندیاں المحرب المحالی تصانیف پر بندیاں معرب المحالی تصانیف پر بندیاں معرب المحالی تصانیم کا الماری سے بحول کی تصانیم کا مراسے المحرب المحالی تعلق توانمین اندیست بحول کی تصانیم کا المحرب سے بالمحرب سے بعد بحول کی تصانیم کا المحرب سے بیان کی تعلق کے بعد بالمحرب سے بیان کی تعلق کی تعلق

ا انتظام مسکرات کی تجارت کی روک تھا ہم۔ انتظام مسکرات کی تجارت کی روک تھا ہم۔

ارتجان الورم کی تا ریخ به اگر سینیت مجلومی نظر دالی جائے توہم اس نیم اس اللہ بیاری سینے پر مہر سینی اللہ بیاری سینے پر مہر سینی اللہ بی سینے پر مہر ہیں کہ اس کے بر مہر سینی المامیوں کی بیاری کیا جا اسکی سینے پر مہر ہیں دیا ارتبال کی اللہ بی ساتھ اس سیدی انجان دنیا کی ملکتوں کی بیان کا کہ انہی دنیا کی ملکتوں کی بیان کا کہ انہی دنیا کی ملکتوں کی بیان کا اس المان کی ملکتوں کی ملکتوں الاقوامی اتحاد در اشتراک عمل کی ضرورت کا حساس ضرور بیدا کرائی کی جو بین الاقوامی اتحاد در اشتراک عمل کی ضرورت کا حساس ضرور بیدا کرائی کی جو بین الاقوامی ای کو بین الاقوامی اس کے ذیاح کے بیان کی ملکت کا نصر العین بید نہوکہ آسے اپنی قومی اور کی کی مفاویر نظر رضنا ہجرس کی وہ خودا کی کئی کی کرائی کی کے دائی کی کا درکی کے مفاویر نظر رضنا ہجرس کی وہ خودا کی کئی کی کرائی کرائی کی مفاویر نظر رضنا ہجرس کی وہ خودا کی کئی کرائی کرائی کی مفاویر نظر رضنا ہجرس کی وہ خودا کی کئی کرائی کرائی

## ادا

بین الا نوامیت کے ماضی اور عال کو وکے اميدا فروا نظرنبين آيا - البته يهضرور واضح بهو للسيحكم یربین الاقوامی سنگه کی نوعیت َ دیبی ہوگی جر<del>مال اور ی</del>کی بیرس کی صلح ہے۔ پربین الاقوامی سنگه کی نوعیت َ دہی ہوگی جر<del>مال اور ی</del>کی بیرس کی صلح ہے۔ و قت تھی کورپ کو دوراستول میں سے ایک اغتیار کڑا بوگا۔ یا تو کھ اراعلی ' توازن طاقت اور قومی غلبه واستیلار کے ٹیرانے احیولول کم برستور قائم رہ کر توموں میں با ہمی جنگ وجدال کے جنگ برقر اور کھے ، یا سے دہ امن "اکم موسیے جس کی بنیاد الفاف محت اور ما نبیت برمبود اگر خااب فراق مغلوب فرای کواس طرح دمانا هاسی کدوه بعرا بحربنه سننه تواليبي بالمح كو د داء حاصل بهو ما فاعكن سبير، بيس نسهي فياب بالبديم متدن دنسيا كوانعيس عالات سسے دو هار مونا پڑے پھا كيونكه زخم خرده فران كوستسش كرست كاكرجس طرح مواسي صلح كي عائد كي مولى بابد ہے نجائے ماصل کے اور اس طرح روِّعنی مسمے خوفناک نتائج ہار ارونیا

کے سلمنے اتنے رس کے۔

" اریخ این شاید سی کوئی ایسی مثال ملے که اس قسیم کا امن ونیا ایس میشه اتی رہ سکا ہوا البتدان سے قیام کی علی عورت برسے کم بورب یا تواینا وفاق قائم کرے یا اعجن افوام کی تنظیم اس طریقے میرکرے کہ وہ علی طور پر موتر تا بن لموسکے ، دولوں عالتوں ہی لوری کی ملکتوں کواسینے قبی اقتدار اعلی سے مجھ حصّہ قربان کرکے بین الاقوائی روا داری کے اصول کی طر آ نا بوگا ادراس کلیبر کونسلیم کرنا مبوگا که صب طرح بهیئے نے اجتماعی کمیں فرو بادجود انی آزادی اورانیے حقوق کے یا بنداول سے آزاد تہیں ہے اسی طرح تومي يجي آزاد نبيي بي - و ه مجي بن الاتوامي بيئت ميں باسمد گرواب ته ميں اوراس دار سنگی می کی رجه سے بین الا نوامی یا بندیاں اُن پرعا کرموتی ہیں ایک طرف توملکنی این یا بندیال محسوس کریں اور دوسری طرف این الاقوامی طیم ان کی زندگی کی آزادانه فشوونها کوانیا نصیب تراروی جسیدید مین الا قوای تنظیم کویه بات همی م*رنظر رکه نا به گلی که ده سا مراجی قوتی* جودنیت کے سیم خطوں بر عکرانی کرری س معموم کے اجزار میں سے کسی ب جزوکوهبی اس کے حقوق سے محردم نہ کریں . اگر کمزور ملکتوں۔ ساتفه طا فتقدملكنتس يامحكوم قوموں كيے سالتمہ عاكم تومان ناانصاني كامر ماكو اریں نو زیر دستوں کے حقوق ولانے کے لئے بین الا نوا می تظیم کے بعدالت موروشطرتوت كي مردست ابيا فيصله جراً منواسط گراس میم کی کونی تنظیم دجود میل آگئی نو ضرورا مید سبے کرایک مدت کے گراس میم کی کونی تنظیم دجود میل آگئی نو ضرورا مید سبے کرایک مدت کے

کین سب کو جب ہی مکن ہے کہ جنگ کی ہولناکیوں سے تنافر موکر اور ہے گناہ عور تول اور بچوں کی ملاکت کے دلفگار مناظر پیشر ماکمہ ضمیران نی میں ایسا تغیر پیدا موکہوہ اس سفاکی فائلئیکو دل سے دوگنا چاہے ۔ جب تک کہ احساس حقیقی نہ ہوگا اور محض قوئی خور غوضیوں کے بیا ہے ۔ جب تک کہ احساس حقیقی نہ ہوگا اور محض قوئی خور غوضیوں کے نیمین محل سکتا ۔ اوار سے توبس خول ہوتے ہیں اگر مغز لر ندہ نہموتہ بھر خول زیا وہ دن نہیں میل سکتا ۔

## كتب حواله

| ) •                                                               |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Essays on Nationalism                                             | C. J. H. Hayes                      |  |
| Nationalism & Internationalism                                    | Ramsay Muir                         |  |
| Nationality: Its nature and Problems                              | Bernard Joseph                      |  |
| Nationalism: A Report of the<br>Board of International<br>Affairs | London 1939                         |  |
| National States and National<br>Minorities                        | C. A. Macartney                     |  |
| Nationalism and the future of civilization                        | Herold Laski                        |  |
| Nationalism in the East                                           | Hans Kohn York Hedges               |  |
| International Organization                                        |                                     |  |
| The League of Nations and the Rule of Law                         | Sir Alfred Zimmern                  |  |
| Federation and World Order                                        | Duncan & Elizabeth<br>Wilson (1940) |  |
|                                                                   |                                     |  |